

### پیشِ خدمتہے"کتبخانہ"گروپ کیطرفسےایکاورکتاب

پیش نظر کتاب فیں بک گروپ "کتب خانه" میں بھی اپلوڈ کردی گئی ہے۔ گروپ کالنگ ملاحظہ کیجے: https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share





عقالي : 923055198538+

محداطهراقبال: 923340004895+

محرقاسم : 971543824582+

ميال ثاہد عمرال: 923478784098+

مير ظهيرعبات روستماني : 923072128068+







891.4393 Atia Sayed Ghubaar / Atia Sayed.- Lahore: Sang-e-Meel Publications, 2012. 144pp. 1. Urdu Literature - Novel. 1. Title.

اس كتاب كاكونى بهى حصد ستك ميل ببلى يمشز المصنف سے با قاعد و تحريرى اجازت كے بغير كبيرى شائع نبيرى كيا جاسكا \_اكراس متم كى كوئى بحى صور تعالى ظهر ريد ير بوقى ہے تو قانونى كارروائى كاحق محفوظ ہے۔

2012 عاداهم نياداهم المجامع Rubass باداهم نياداهم المجامع الم

ISBN-10: 969-35-2578-7 ISBN-13: 978-969-35-2578-6

#### Sang-e-Meel Publications

25 Shahran-e-Pavaran (Lower Mari) Lahire 34000 PAXISTAN Phones 92-423-722-0102 / 92-423-727-8143 Fax 92-423-724-5101 http://www.sang-e-meet.com.e-mai/\_smo@sang-e-meet.com

حاجى حنيف اينذ سنز رينفرز الامور

کہکشاں کی شکست وریخت میں
وقت کے غبار میں
سمتیں ہیں بے نشاں
پاؤں تلے زمیں، نہ سریہ آساں
فاصلے ہیں لامکاں
دوریاں ہیں لاز مال
نظر ہے دھند دھند ، جذبے دھواں دھواں

# 1 Rustman

ال وقت علی کاجسم سُن تھا، لیکن اس کے ذہن میں وہ دن روش تھا، جب وہ اکیڈی کی Dormitory میں اپنے بستر پر لیٹا تھا۔ گور کی میں ہے میس (Mess) کی بڑھکوہ ممارت دکھائی دے رہ تھی۔ بیٹر پر لیٹا تھا۔ گور کی میں ہے دکھائی دے رہ تھی ۔ بیٹمارت طیارے کی صورت بنائی گئی تھی۔ اے د کھی کر یوں محسوس ہوتا تھا ، جیسے کوئی طیارہ اپنے نظیم الشان پر پھیلائے گھڑا ہو۔ میس اور Dormitory کے درمیان سر سبز قطع بست قد درختوں ہے آ راستہ تھے۔ دھوپ میں ہلکی ی حدت آنے گئی تھی کہ موسم بہار یہاں انتہائی مختصر ہوتا ہے اور اب وہ آخری دموں پر تھا۔ سی حدت آنے گئی تھی کہ موسم بہار یہاں انتہائی مختصر ہوتا ہے اور اب وہ آخری دموں پر تھا۔ سی حدت آنے گئی تھی کہ وہ ہرا کر کے مرکے نیچ رکھے بستر پر سیدھالینا تھا۔ اس کی نگا ہیں کھڑی سے باہر کسی فیرمرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ ذبہن میں اداسی کا سیاہ پر دہ لبرار ہاتھا۔ اُسے یہاں بستر پر لینے کھڑی کے پاس در کھے را مُنگ فیمل پر پڑے نیلے کا غذ صاف دکھائی دے رہ شخصی نہر ہوتا ہے تھوڑے وقفے ہے اس کا خیال بلٹ کر ان نیلے کا غذ وں کی طرف جا تا تو اس کی آئی تھیس نم آلود ہو جا تیں۔ کل سے ان نیلے کا غذ وں پر حفصہ کی تحریر نے اے نمناک کر

رکھا تھا۔ اس کا رشتہ خارج سے نوٹ سا گیا تھا۔ وہ اپنے اندر کم تھا اور اس کے اندر سرد تُکُ لاوے کا سیل رواں تھا کہ کھول رہا تھا۔ جس کی اٹھتی ہوئی لہریں جمی ہوئی برف کی آگ تھیں الیکن اس کے ذہن کا ایک گوشہ اب بھی عقلی ضبط کے تحت واضح اور منور تھا۔ یہ دھوپ چھاؤں کی سی کیفیت اس کے اندر کا تضاد تھا اور اس تضاد سے وہ بچپن سے آشا تھا جیسے بچھاؤں گی ہمجولی جس سے اب تک اُس میں بچھڑنے کی سکت نہیں تھی۔

علی پانی کی ٹینکی کے پاس سکواؤرن لیڈرمحمود کے آفس کے سامنے چلچا تی دھوپ
میں تین گھنٹوں سے ایڈیشن تھا۔ اس کی بچول کی پنگھڑی جیسی جلد پہلے بلکی گلا لی، بچرسرخ
اوراب بھنے ہوئے گوشت کی مانند تھی۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا اور چکر ہے آنے گئے تھے،
لیکن بچٹوں کی اینٹھن ،جسمانی اذیت اور سزایا فگی کی رسوائی کے باوجوداس کا ذہن ایک ہی سوچ کے بھنور میں و وہتا جار ہاتھا۔ جسمانی اذیت کے ہر پل کرب کی جولہرا ٹھے رہی تھی ،اس کا مدوجز رخصہ تھی۔ کتنا تھی ، زئیل اور غیر روبانی نام لیکن اس کے لیے تو بچھلے چار مال سے بیداری کی بو پھڑی تھی سے بنام مال سے بیداری کی بو پھڑی تھی سے بنام مال سے بیداری کی بو پھڑی تھی سے بنام مال سے بیداری کی بو پھڑی تھی سے بنام مال سے بیداری کی بو پھڑی تھی سے بنام مال سے بیداری کی بو پھڑی تھی سے بنام مال سے بیداری کی بو پھڑی تھی سے بنام مال سے بیداری کی بو پھڑی تھی سے بنام مال سے تام میں قدر بیارااور عزیز ہو چکا تھا۔

علی وہاں کزی دھوپ میں کھڑا سوچ رہاتھا کہ آخر وہ دھ مدکو کیوں جا ہتا تھا۔ کیا

اس لیے کے Mid Summer Nights' Dreams کے کردار کی طرح کسی طلسماتی
محلول کے زیراٹر اس کی نظر جس لڑکی پرسب سے پہلے پڑی وہ دھ مدتھی یا عنفوان شاب کی
بیداری کے بعداس کے اردگر دصر ف دھ مدہی موجودتھی یاس لیے کہ وہ نرگسیت کا شکارتھا
اور دھ مدہ کی شکل میں اپنی جا ہت میں مبتلا تھا کہ دھ مدہ اس کی مم زاد ہونے کے نا طے اُس
سے چبرے مبرے اور رنگت میں مشابہتھی۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس نے مم زاد سے عشق کی
تبذیبی روایت کی بیروی کی ہو۔ کوئی بھی سبب ہو، گریہ طے تھا کہ گذشتہ تین چار برس سے
دھ مداس کے لہومیں رچ بس گئی تھی اور دھ مدہ بھی تو اُسے آئی ہی شدت سے چاہتی تھی۔ کم از

کم علی کا تاثر یمی تھا۔ دراصل اے جب هضه کے وجود کی کشش کا احساس ہوا تو وہ اس جذبے کی گیرائی و گہرائی ہے شناسا نہ تھا۔ اس کے لیے یہ بڑی بات تھی اور محبت کا شدید اظہار کہ اس نے چھے مہینے پہلے جو چیو آلم هضه کو دیا تھا، اس نے اے نہایت احتیاط ہے سنجال کے اپنی سنگھار میز پرایک سنہری ڈییا میں بطور بیش قیمت چیز کے رکھا ہوا تھا۔

سین اب \_\_\_ بہت دور جانے والی تھی \_\_ بہت دور جانے والی تھی \_\_ بھی اور کی کا نتات کا حصد بن کر تو علی کو یوں محسوس ہور ہاتھا کہ جیسے اسے بیہوش کیے بغیراس کے ممل جراحی کا کوئی تجربہ کیا جا رہا ہو \_\_ اس کے زندہ جسم سے کوئی عضو بڑی بے دردی سے جدا کیا جا رہا ہو \_\_ وراس کے سینے میں شیشے کی کر چی ہی چینے گئی ، جو سکواڈ رن لیڈر محمود کی دی ہوئی سزاکی جسمانی افریت پر بھاری تھی ۔

کیڈٹ عدیل نے سکواؤر الیڈرمحمود کے حکم کے مطابق شحنڈے پانی کی بالثی علی برانڈیل دی۔اس وقت کیڈٹ بابریاس سے گذر رہاتھا۔

"Sadist"

کیڈٹ بابر نے پہلے علی اور پھر سکوا ڈرن لیڈر محبود (جوائے آفس کی کھڑی ہے دکھا کی دے رہاتھا) کی طرف د کمچے کر ہلکی ہی سرگوشی میں سکوا ڈرن لیڈرمحبود کے خلاف غم وغصہ کا اظہار کیا ، جو یقینا فوجی نظم وضبط کے خلاف تھا۔

بابر کوعلی خاکی کیڈٹ وردی پہنے سر پرسائیڈ کیپ جائے، وہاں چلچلاتی دھوپ میں کھڑا ہے حد حسین دکھائی دے رہاتھا۔ ویسے تو علی کے نفیس نقوش اور دبلا پتلاجسم اس کے لیے ہمیشہ سے پُرکشش تھا۔ لیکن آج سنبری دھوپ میں دو تمین گھنٹے کھڑے رہنے سے علی کی ہیں اور کرب ہے مختور آنکھوں نے اس کے دل کوا بنی گرفت میں لے لیا تھا۔ بیس اور کرب مے مختور آنکھوں نے اس کے دل کوا بنی گرفت میں ہوا نڈیلی تو اس کا نازک جب کیڈٹ عدیل نے مختلف پانی کی بالٹی علی کے جسم پرانڈیلی تو اس کا نازک در کیوں جیسا وجود کیکیا اٹھا۔ علی کو وہاں یانی کی ٹیسکی کے پاس کھڑے، مرسن ہونے کے لاکھوں جیسا وجود کیکیا اٹھا۔ علی کو وہاں یانی کی ٹیسکی کے پاس کھڑے، مرسن ہونے کے

باوجود آفس کی کھڑ کی ہے سکواؤرن لیڈرمحمود صاف نظر آر ہاتھا۔ سکواؤرن لیڈرمحمود کے ہونٹوں کے کناروں پر ایک محظوظ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں ہیں شریر طمانیت تھی۔ جیسے کوئی رومن امیر کسی گلیڈی ایڑاور چیتے کی کشکش سے لطف اندوز ہور ہا ہو \_\_\_\_ اور بیسب بچھ جوملی بھگت رہاتھا، ایک بلکی تی لغزش کی بنا، پرتھا، جس سے فوجی نظم و منبط کی متشدد میکائکس متحرک ہو بچکی تھی۔

اب سورج نصف النہارے کائی آگے سفر کر چکا تھا۔ علی کا سر یوں وُ کھرہا تھا
جیے کوئی بہت بڑا پھوڑا جس ہے پیپ رہنے والی ہو۔ وقت کے پیسلتے کمحوں کے ساتھواس
کے جسم کی اگر اور سرکی دکھن دھندلانے ہی گئی \_\_\_ اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک تی ووق صحرا
میں چل رہا ہے \_\_\_ سورج کی صدت ہے ہے حال ، اس کی آٹکھیں چندھیا گئی ہیں۔ اس
کی نازک جلد جگہ جگہ ہے بھٹ چکی ہے ، ہونٹوں پر پرز یاں جی ہیں ، خاکی وردی تارتار ہو
چکی ہے ، پاؤں میں سروس بوٹ گل سرئر کر بھٹ گئے ہیں لیکن وہ چلا جارہا ہے \_\_\_
اکیلا \_\_ صحرامیں ، اور کوئی ذی روح موجو ونہیں \_\_ بس وہ ہاور ریت کا سمندر۔ اس
کے چھچے خود اس کے اپنے قدموں کے نشان ہیں \_\_ اور آگے \_\_\_ کی جھی نہیں سوائے
ریگ رواں کے۔ اس کے قدم ہو جسل ہیں اور پاؤں ریت میں دھنتے چلے جارہے ہیں۔
ترریگ رواں نے اے ڈھانپ لیا \_\_ اس کا دم گھنے لگا \_\_ اور پھر تار کی \_\_

آخر ریگ رواں نے اے ڈھانپ لیا \_\_ اس کا دم گھنے لگا \_\_ اور پھر تار کی \_\_
مہر بان اندھیرا۔

جب تاریکی چینے گئی ،اند حیرا گھنے لگا تو ایک دھند لکا ساعلی کے اردگر دیجیل گیا۔
اس دھند کئے کے ملکج بن میں ایک مہر بان گرمتفکر چبرے کے نقوش انجرے یہ تھوڑی دیر
بعد یا پھر کافی دیر بعد (کہ وہ وقت کا تعین کرنے سے قاصر تھا) جب روشنی نمودار ہوئی جس
کی چیمن سے اس کی آئیجیں کھل گئیں اور اس کے کھولتے وجود میں سکون کی نر ماہٹ اتر نے
گئی ،تو اس نے پہچا تا کہ یہ مہر بان چبر و بابر کا تھا۔

علی نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی توبابر نے اُسے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا۔ "کیا ہوا تھا؟"علی نے بابر سے دریافت کیا۔ "تم بے ہوش ہو گئے تھے۔"

کھر باہر کے چہرے پر غصے کا ہلکا سا تاثر ابھرا اور وہ زیر لب بزبرایا۔ "Bastard\_\_Sadist!"

علی جانتاتھا کہ بخت فوجی ضوابط کے تحت کسی افسر کے بارے میں اس تم کی رائے کا اظہار بابر کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ بابر کے ہونؤں پرر کھ دیا تا کہ وہ مزید غیر ذمہ دارانہ الفاظ نہ کہہ سکے۔

جب علی کا نازک پتلا ہاتھ باہر کے لبول سے نگرایا تو باہر کو یوں محسوس ہوا جیسے پھول کی پتکھڑی کا نازک پتلا ہاتھ باہر کے لبول سے نگرایا تو باہر کو است جوس لینے گیا تو ساراراستداس کے ہوننوں پر بیہوا کی طرح نازک سالمس تازہ رہا۔

ال دن کے بعد علی اور بابر نامحسوں طور پرایک دوسر نے کے تقریب آگئے۔ وہ فراغت کا وقت ایک دوسر نے کے ساتھ گذارتے۔ بیڈ منٹن کھیلتے تو اکسٹے، واک کرتے تو اکسٹے، فی ۔وی روم میں فلمیں دیکھتے تو ایک دوسر نے کے ساتھ ، کھانا کھاتے تو ایک دوسر نے کے ساتھ ، کھانا کھاتے تو ایک دوسر نے کقریب بیٹھ کر۔ آہت آہت دوسر نے لاکوں نے اس بات پر فور کر ناشر و تا کردیا کہ کی اور بابر دونوں ہروقت ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ۔ بعض لاکوں نے نداق بھی اڑا ناشر و تا کردیا ۔ علی کی رنگت دودھیا تھی اور بابر کی سیابی ماکل ۔ اس نسبت سے کی شرار تی لوگوں نے انہیں دخیے ہو بابر کواس کا انہیں دخیے سلطان اور یا قوت عبثی کی جوڑی قرار دے دیا ۔ بعض ایسے بھی تھے جو بابر کواس کا Negative کہتی اور قررا اس سے سوال کرتے۔ ساتھ کی اور قررا اس سے سوال کرتے۔ اگر بھی کے دو تھی اکھیا ہوتو فورا اس سے سوال کرتے۔ ان بھٹی ! وہ تمہار اکر اور تی مور کی کھار بھولے سے علی اکیلا ہوتو فورا اس سے سوال کرتے۔ ان بھٹی ! وہ تمہار اکو مور کی سے بھی۔ اگر بھی کے ان کہاں ہے؟"

علی جواب میں مسکرا دیتا اور اس کی منگول آئی مسکرانے سے اور جھوٹی ہو جا تھی۔ شاید اسے اس مسکرانے سے عادت ہوگئی جا تھی۔ شاید اسے اس مسکرا ہے جملے نا گوار بھی گذرتے تھے ، گراہے بچپن سے عادت ہوگئی مسکمی ہرنا گواری کو پی جانے کی۔ اب تک اس نے زندگی کے زہر ہلال کو پیشانی پرشکن والے بغیر ہی اپنے وجود میں سمولینے کی کوشش کی تھی۔

یے زہر ہلال اس کی بڑوں میں بہت قدیم تھا۔ جب بنتھے سنے ہون اور نیکر پہنے
اسے ہوش آیا تواس نے اپنے سے پہلے اپنے بڑے بھائی حسین کو گھر میں پایا۔ حسین بھائی
ایک مثالی ہیئے سے ابواورامی اُن کے گن گاتے ہے۔ محلے والے مدح سراہتے اور سب
سے بڑھ کر علی خودان پر فریفتہ تھا۔ حسین بھائی علی کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ خودنہ تھا اور
نہ ہوسکتا تھا۔ وہ عمر میں بڑے ہوئے کے سبب نو جوان ہے، جب کہ علی خودمش ایک بچے تھا۔
حسین بھائی ابواورامی کی ہر ہمایت پر عمل کرتے ہے اور علی ملے ملی ان کے قرار کا بیری تھا،
حالانکہ وہ ایسانہیں چاہتا تھا۔ مرخو جاتی تھی، جواس کی ای کو بیزار کردیتی تھی اور ابو کے قبر کو وگئی نہ کوئی ایک حرکت مرزد ہو جاتی تھی، جواس کی ای کو بیزار کردیتی تھی اور ابو کے قبر کو وگئی نہ کوئی ایک حرکت مرزد ہو جاتی تھی، جواس کی ای کو بیزار کردیتی تھی اور ابو کے قبر کو وقت دیتی تھی۔

وہ دن اُسے یا دتھا جب اس نے امی کی لپ اسٹک اپنے ہونٹوں اور نیل پائش اپنے ناخنوں پر لگانے کے بعد سنگھار میز پرر کھے فتلف شم کے اوشنز کو کمرے کے فرش پر بجھے قالین پر گرا کر اوشنز اور قالین دونوں کا ستیاناس کر دیا تھا۔ اس دن امی ، ابواور حسین بھائی کسی شادی میں شریک ہوئے کے ہوئے تھے۔ علی گھر پر اکیا تھا بالکل اکیلا ، اوراس کی بجھ میں بیہ بات نہیں آر ہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیے وقت گذارے۔ جب اکیلا ، اوراس کی بجھ میں بیہ بات نہیں آر ہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیے وقت گذارے۔ جب اس نے امی اور ابو کے کمرے میں تخ یب کاری کرنی شروع کی تو اسے یوں لگا کہ وقت گذار نے کا ایک حیلا اُس کے ہاتھ آگیا ہے ۔۔۔ وقت کٹ گیا، گمر پھر اسے شدید خوف نے دبوج لیا۔ اے معلوم تھا کہ امی اس تخ یب کاری سے خت برہم ہوں گی۔ نے دبوج لیا۔ اے معلوم تھا کہ امی اس تخ یب کاری ہے خت برہم ہوں گی۔

علی ابھی بیسوچ ہی رہا تھا کہ اے باہر کا درواز و کھلنے کی آواز آئی۔وہ وهر کتے دل اور ڈولتے قدموں کے ساتھ گودام میں بستر وں والی بیٹی کے پیچھے دیک گیااور و ہیں چھیار ہا\_ رات بھر \_ لرز تا ہوا \_ خوفز دہ۔ صبح گھر والوں نے اے بالآخر ڈ صونڈ نکالا۔اے اس دن کی ذلت آج بھی یا بھی ۔اس ذلت نے اس کے سینے کوگرم سلاخ ے داغ دیا تھا اوراس داغ کی بدصورتی آج بھی اس کے ذہن ہے چمنی ہوئی تھی۔ کیکن ای بدصورت رات کے ساتھ ایک خوبصورت یادیوں لیٹی ہوئی تھی جیسے تسی کائی ز دو دیوار کے ساتھ عشق پیجاں کی بیل، جو کائی ز دو دیوار کی بدسینتی کواینے نازک دلفریب وجودے دیدہ زیب بنادیتی ہے۔اس قبر کی رات کو جب علی کا ساراجسم لرز ہ بر اندام تھااور وہ بستر وں والی بیٹی کے قتب میں دیوارے چھکلی کی طرح چیکا ہوا تھا، بالآخر ابونے اے ڈھونڈلیا۔اورگھسیٹ کر ہا ہرنگالاتو جسین بھائی ہی تھے، جواُے ابو کے غیض و غضب ہے بچانے کے لیے اپنے کمرے میں کے گئے ہتے \_ یہ سین بھائی ہی تھے، جنہوں نے اس کے جلتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیا تھااوراس کے بید مجنوں کی طرح کا نیمتے ہوئے جسم کواینے ساتھ چمٹا کربستر پرلٹالیا تھا۔اس وقت اے ایک نا قابل بیان سکون کا احساس ہواتھا ۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ سوگیا تھا ۔ میٹھی نیند۔حسین بھائی کے کمس میں بجیب مرور تقا۔

وقت گذرتا گیا۔ اب بھی بھی بھی خصہ ، علی کے لہو میں درآتی اوراس کی یا د باطن میں ہلکی ہی سرگوشی کی مانندا بحرآتی ۔ گرید کیفیت صرف وقتی ابال کی ہوتی ، پجروہ بحال ہو جا ۲۔ اس کی توجہ بٹانے میں بابر کا بڑا ہاتھ وتھا۔ بابرائے فرصت کے کھات میں ہرطور مصروف رکھتا ، تخفے تھا نف چیش کرتا اور تعریفی جملوں کی ہو چھاڑ بھی کرتا۔ بابر کی آنکھوں میں فریفتگی ، کلہ کر اور اس کے منہ سے اخی تعریف سن کرعلی کی زخم خوردہ انا کو بڑی تسکیس ملتی۔ رہے تخفے تحا نُف تو علی ایک بچے کی طرح ان ہے بل بھر کے لیے خوشی حاصل کرتا اور اس کے بعد انہیں کہیں بھینک کر بھول جاتا یا کسی اور کے حوالے کر دیتا۔

12

ان دنوں میں بابر نے اپنے کیمرے سے علی کی ہے شار تصاویر بنا ڈالیس۔ لیکن جب بابراسے و وتصویریں دکھا تا تو وہ گھڑی مجرکے لیے آئیس دیکھتا اور پھر بنس کے بابر کو واپس اونا دیتا، جیسے و واس کی نہ ہوں، پرائی ہوں۔ ایک دن بابر نے کی لڑکے سے کہا کہ وہ اس کی اور علی کی اکشی تصویر بنائے۔ جانے کیوں بابر نے تصویر کھینچنے کے لیے اس مقام کا استخاب کی اجبال علی کی ذات کی یا دصلیب کی مانندگڑی تھی۔ یعنی پانی کی ٹینکل کے پاس سکواڈ رن لیڈر محمود کے آفس کے سامنے۔

بابریلی ہے بغلگیر ہوا اور دونوں نے مسکراتے ہوئے تصویر بنوالی۔ بابر نے میہ تصویراصرار کرکے زبردی ملی کودی کہ وہ کم ایک تصویرتو اپنے پاس رکھے۔ علی نے بابر کا ول نہ تو زنے کے خیال ہے باول نخواستہ تصویر کے لیا۔ اس نے اپنے کمرے میں کپڑوں والی الماری کے ایک خانے میں کپڑوں کے نیچ بھی ہوئی اخبار کی تہہ میں اسے رکھ دیا اور محملا دیا، جیسے وہ عمو ما چیزوں، یا دوں، جذبوں، محرومیوں، جی کہ دوسروں کی اس سے کی گئی محبتوں کو طاق نسیاں میں رکھ کریوں فراموش کر دیتا تھا جیسے کوئی فالتو سامان کو کودام میں بند کرکے باتی گھرکوصاف سخرا کرلیتا ہو۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ علی کو بابر سے دگا و نہیں تھا۔ جمعی کوئی لڑکاعلی سے بنجیدگی سے بو چھتا کہ آخر وہ ہروقت بابر کوساتھ کیوں لیے بھرتا ہے،اسے اس میں کیا نظر آیا، تو علی ہنتے ہوئے خاموش رہتا، کیونکہ بنیادی طور پروہ ایک سہا، واقحنص تھا۔ لیکن دل بی دل میں اس سوال کے جواب میں کہتا۔ "محبت وہ محبت جو بابر کواس سے ہے،" اور یہ بچی تھا کہ ان کی مسلسل قربت کا سبب یہی تھا۔ اتنی گرم جوثی اور اس کا برطا اظہار،اس نے اس سے پہلے اپنے لیے کسی میں نہ دیکھا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ حفصہ کو بھی اس سے اس سے پہلے اپنے لیے کسی میں نہ دیکھا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ حفصہ کو بھی اس سے

لگاؤتھا، گراس کا کھلا اظہاراس طرح ہے بہمی نہ ہوا تھا، شایدلڑ کی ہونے کے نا طےروایت حجاب کے باعث۔

دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں ڈھلتے چلے گئے۔ بابرعلی سے سینئر تھا،سواس نے علی سے پہلے فلائنگ کورس مکمل کرلیا اور اس کی پاسٹگ آؤٹ کا وفت آن پہنچا۔

تع یا سنگ آؤٹ تھی۔ علی رات کے کھانے کے بعد میس میں اکیا بیٹا تھا۔وہ مہلی مرتبہ بابر کی رفاقت ہے محروم ہوا تھا، ورنہ بابرتو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ آج بابرائے والدین کے پاس تھا، جواس کی پاسٹک آؤٹ میں شریک ہونے کے لیے آئے ہوئے تنے اور اکیڈی کے اس ونگ میں تخبرے ہوئے تنے، جومبمانوں کے لیے وقف تھا۔ بابر کی محنت شینہ ،عرق ریزی اور مغز ماری آخررنگ لائی تھی اور وو آخری آز مائش ہے بھی گذر کر یائلٹ بن چکا تھا۔اب وہ فضاؤں پر حاوی تھا اور زمین پر بھی سرخرو تھا۔ کامرانی کے احساس سے لبریز اس مل علی کا وجود ذرا دھندلا ساتھیا تھا۔ بابراس کامیاب لمے کے انبساط میں صرف این والدین کوشریک کرسکتا تھا۔علی اس کی مسرت کومحسوس کرنے کے اظہار کے باوجوداہے محسوس نہیں کرسکتا تھا۔ بیج توبی تھا کہ وہ بابر کے لیے زندگی کے اس دکتے موڑیرا جا تک بہت چھے روگیا تھا۔اس موڑ کے کانتے ہی بابر کے سامنے نے منظر بادیان کی طرح کھل گئے تھے۔نئ زندگی کی نوید ہوا کی طرح اس کے ماتھے پر بوے دے رہی تھی۔ بہت ی نی تو قعات ، تاز ہ امیدیں اور مستقبل کے خواب ، ایک ہجوم کی شکل میں اس کے دروازے ہر دستک دے رہے تھے \_\_ اور علی \_\_ علی ابھی تاریک كرے ميں تھا،جس كى كھڑكى ہے باہر كامنظر سانولا ساتھا۔اہے شاہین بنے كے ليے انجمی کنی آ زمائشوں سے گذرنا تھا، جن کے نتائج نا معلوم تھے۔لیکن ان سب اندیشوں اور وسوسوں سے بڑھ کر جوسوچ بلیڈ کی طرح اس کے دل کو کاٹ رہی تھی ، وہ باہر کی جدائی کا تصور تھا۔ کل باہر چلا جائے گا\_\_ ایک لحاظ سے ہمیشہ کے لیے۔ جانے اس کی پوسٹنگ کہاں ہو۔ شاید وہرسوں تک ایک دوسرے سے نیل سیس گے۔

اورادای نے اس کے اندر کروٹ ی لی۔

"کین بابر کے لیے یہ یلیحدگی کس قدرآ سان تھی۔" علی نے تکی ہے سوچا۔ بابر دو تھنے پہلے علی کے پاس آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں وقتِ رخصت اپنی یگا تگمت کے ثبوت کے طور پر گفٹ ہیپر میں لپٹا ایک جھوٹا ساڈ بہتھا کر چلا گیا تھا \_\_\_اپ والدین کے کمرے میں۔

علی نے کافی شاپ میں پہنے کر کافی کا آرؤر دیا اور کھڑکی کے پاس بچھی ایک میز پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بابر کا دیا ہوا الودائی تخدھا، جواس نے میز پر رکھ دیا۔ سرخ اور کالے تجریدی ڈیزائن سے مرضع گفٹ بیپر علی کی آنکھوں کو خیر ہ کرر ہاتھا۔ وہ ابھی پچھ دیر تک اسے کھولنانہیں جاہتا تھا۔

اسے کھولنانہیں جاہتا تھا \_\_\_\_\_\_سسپنس (Suspense) کو برقر ارز کھنا جاہتا تھا۔
کافی آگئی \_\_\_ سیاہ اور تلخ بھی کی سوچوں کی مانند علی نے کافی کی ایک چسکی لی اور سوچا \_\_\_ آخروہ اتنامایوں اور دل برداشتہ کیوں ہے؟ ابھی تک اس نے بابر کوکوئی خاص امرسوچا \_\_\_ آخروہ اتنامایوں اور دل برداشتہ کیوں ہے؟ ابھی تک اس نے بابر کوکوئی خاص اہمیت نہ دی تھی۔ وہ فرض کر چکا تھا کہ بابر اس کا مفتوح اور تابع ہے۔ آج اجا تک اس مفتوح میں آزادی اور خود مخاری کے آخر پیدا ہو گئے تھے \_\_\_ اور علی میکر م تبارہ گیا تھا۔

کافی ختم ہوگئی ۔ علی نے سوچا کہ اب وہ گفٹ بیپر میں لیٹے تھنے کو کھول کر دیکھ کے گفٹ بیپر کے اندرایک جھوٹا ساؤ بہتھا جس میں ایک خوبصور سے نقر فی سگریٹ لائیٹر تھا اور اس کے بنچےر کھے کارڈ پر لکھا تھا۔

ادراس کے بنچےر کھے کارڈ پر لکھا تھا۔

"اس کے لیے جو مجھے بے حدعزیز ہے \_\_ لائیٹر جو اُے ہیشہ \_\_ ہرسگریٹ کے ساتھ میری یا دولا تارہے گا۔ عبار

#### على \_\_\_ ميں تمہيں مبھی نبيس بھلاؤں گا۔"

#### محبت کے ساتھ بابر کی جانب ہے

جانے کیوں ان محبت سے لبریز جملوں نے اس کے مند پر ہلکا ساطمانچہ رسید کیا۔
کتنا آ سان تھا بابر کے لیے ایک طویل اور گہر ہے تعلق کواس تحفے اور ان جملوں کے ذریعے
سے سیٹنا \_\_\_ " میں تمہیں بھی نہیں بھلاؤں گا" کتنا سر دتھا یہ جملہ، جیسے کسی عزیز کی قبر پر کتبہ
لگا کریہ جھنا کے محبت کا قرض ادا ہو چکا ہے \_\_\_ اور اس کے بعد اس کی یا دکوسر دخانے میں
ڈال دینا۔

ہوا کا ایک جھونگا کائی شاپ کی کھلی کھڑی ہے داخل ہوا اور علی کے جہم ہے نگرایا۔
جانے وہ سردتھا یا نہیں ، لیکن اے کپلی کی محسوس ہوئی۔ کافی شاپ بند ہونے والی تھی۔ علی
کافی کی دو تین پیالیاں پی چکا تھا۔ ہمے ادا کرنے کے بعدوہ نیچ اتر آیا۔ ہیرے ایک ایک
کر کے میس کی بتیاں گل کررہ ہے تھے۔ وہ میس کے صدر دوروازے ہے باہر نگا۔ سامنے
کھلے گھاس کے قطعے، ولا بی گل ابوں کی کیاریاں اور سیمنٹ سے پختہ روشیں سب
اداس تھیں۔ پو بچننے والی تھی۔ ستارے ڈو ہے چلے جارہ ہے۔ علی نے او پر آسان کی
طرف دیکھا۔ میں کا ستارہ، دھندلا سا، چڑھے سورج کے قدموں کی چاپ سننے کے باوجود
ابھی قائم تھا۔ سانس کی طرح لرزاں۔

"لیکن تھوڑی دریمی صبح کاستارہ بھی ڈوب جائے گا \_\_ کے سب ننا ہے \_\_ ساری محبی بنزیمی ،سب جذبے \_\_ سب رفاقتیں مختصر ہوتی ہیں \_\_ وہ بھی جوعزیز ہیں اور وہ بھی جوعزیز تر ہیں \_\_ لیکن کارزار حیات میں تو وہی جانبر ہوتے ہیں ، جوقوی اور تو انا ہوتے ہیں اور وہ بھی جوعزیز تر ہیں \_\_ لیکن کارزار حیات میں تو وہی جانبر ہوتے ہیں ، جوقوی اور تو انا ہوتے ہیں ۔ Survival of the fittest کا اصول تو ہر جا کارفر ما ہے ۔ سومیری جان! صبح کے ستار سے کی طرح جب تک ہو سکے ، قائم رہو۔"

غبار

علی نے سوچااور جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکال کرایک سگریٹ ساگایا۔ نتھنوں کو اطف سے سکیز کرکش لگایا اور اپنے پھیپھڑوں کی پوری توانائی سے اس نے اندر کی تلخی کو دھو کمیں کے ساتھ باہرا گل دیا۔ پھروہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا سگریٹ کا حظ لیتا ہوا محال کی طرف چل دیا۔

Mir Zaheer Abass Rustmani

## ۲

ایک طیارہ زن ہے Dorm کی حجت پر سے گذر گیا۔ کیڈٹس کا ایک گروپ اس وقت پرواز کی شبینہ مشقوں میں مصروف تھا۔

کل سے سر ماکی تعطیلات شروع ہونے والی تھیں۔لیکن علی اکثر لڑکوں کی طرح آج رات ہی لا ہور روانہ ہونا جا ہتا تھا تا کہ صبح سور ہے اپنے گھر پہنچ جائے اور ایک قیمتی چھٹی سفر میں ضائع ہونے سے نچ جائے۔

علی نے جلتے ہوئے سگریٹ کا آخری سرا را کھنگ نیمل پررکھی ایش ٹرے میں بھایا اور کپڑوں والی الماری سے سفر میں ساتھ لے جانے والے کپڑوں کو بیگ میں رکھنا شروع کر دیا۔ کپڑوں کو بیگ میں ڈالنے کے بعداس نے نیچ بچھے اخبار کوالٹ پلٹ کر دیا۔ کپڑوں کو بیگ میں ڈالنے کے بعداس نے نیچ بچھے اخبار کوالٹ پلٹ کر دیکھا کہ کبیں اس کے اندر پمیے تو نبیں رکھے۔اس کی عادت تھی کہ وہ کپڑوں کے نیچ بچھے اخبار کی تبوں میں رو پے رکھ دیا کرتا تھا، تا کہ محفوظ رہیں۔ جب اس نے نیچ بچھی اخبار کو افرات اس کے ہاتھ سے کوئی چیز مگرائی۔ علی نے اسے ہا ہر کھینچ لیا۔ بیدوہ تصویر تھی، جو بابر نے

اس سے بغلگیر ہوکر بنوائی تھی۔اس کے ہوننوں کے کناروں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔اس نے تصویر دوبارہ اخبار کے اندر کی تبہ میں سرکا دی۔اسے معلوم تھا کہ لڑکوں کے جانے کے بعد کمروں اورالماریوں کی صفائی ہوگی۔اخبار کوردی سمجھ کر پھینک دیا جائے گا اور اس کے ساتھ وہ تصویر جوعلی کے لیے بہمعنی ہو چکی تھی ،خود بخو دہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی۔علی جاہتا تو اس تصویر کو بھاڑ کرردی کی نوکری میں بھی پھینک سکتا تھا۔ مگر نجانے کیوں وہ ایسانہ کرنا جاہتا تھا۔ سم نایم گذرے وقتوں کی یکا گئت آڑے آرہی تھی۔

علی اکیڈی ہے نگل کرنوشہرہ پہنچا اور وہاں ہے سیدھی لا ہور جانے والی بس میں موار ہوگیا۔ اس نے بس میں میٹے ہی سگریٹ ساگالیا۔ پچھے دنوں ہے وہ چین سموکر بن چکا تھا۔ ویسے تو اس نے چودہ برس کی عمر ہی ہے سگریٹ نوشی شروع کر دی تھی۔ ای ابو دونوں سگریٹ نوشی شروع کر دی تھی۔ ای ابو دونوں سگریٹ نوش تھے۔ علی ایک مجسس بچے تھا۔ ابتدا میں اس نے ای ابو کے پیئے ہوئے سگرنوں کے بچے کھچ نکڑوں کو چینا شروع کیا تا کہ دریافت کر سکے کہ اس کے والدین کو اس شغل سے کیا جاسل ہوتا تھا۔ گرآ ہستہ آ ہستہ وہ خود سگریٹ نوشی کا عادی ہوگیا۔ البتہ وہ بزرگوں کے سامنے سگریٹ نوشی کے عادی ہوگیا۔ البتہ وہ بزرگوں کے سامنے سگریٹ نوشی کے عادی ہوگیا۔ البتہ وہ بزرگوں کے سامنے سگریٹ نوشی ہے کہ علی پیشوق کرتا ہے اس یونی سامنے ا

کوئی خواہش اور نہ کوئی تمنا۔ شاید بیدوہ وہنی حالت بھی جے بدھ بھکشو" سن یا تا" کے نام ہے
یاد کرتے ہیں اور ساری عمر کی ریاضت کے بعد بھی بہت کم ہی حاصل کرنے میں کامیاب
ہوتے ہیں۔ لیکن علی کو انجانے میں لاشعوری طور پر بچپین سے عفوانِ شاب تک آتے آتے
بیقدرت کی طرف ہے ود بعت ہوئی تھی۔

جب علی بارہ سال کا تھا، تو ابو نے اس کی شرارتوں ہے تگ آ کراہے سرگودھا
کیڈٹ سکول میں داخل کروا دیا تا کہ فوجی نظم وضبط کے زیراثر وہ سدھر جائے۔ سرگودھا
کیڈٹ سکول میں علی اکثر بیمار بہتا۔ اس کے اندرگھر ہے جدائی نے سین زدہ ادای کوجنم
دیا۔ ویسے تو گھر میں بھی اس کی کوئی وقعت بھی ، لیکن گھر کا سائبان تو اس کے سر پر تھا۔
سرگودھا کیڈٹ سکول میں تو وہ اجنبیوں کے درمیان کھلے آسان سلے تھا۔ اے آئی چھوٹی ک
عمر میں ایک مہاید ھ در چیش تھا مے معرکہ حیات کہیں اس کے وجود کے سوتوں میں شروع
موچکا تھا۔ اور وہ تھا کہ ابھی کیل کا نے ہے لیس بھی نہ تھا۔ نہ وہ جنگہوتھا اور نہ جیالا۔ وہ
بوچکا تھا ور انا ڈی بھی۔ پھر نجانے کس روحانی عمل ہے ۔ پُر خارگھا ٹیوں اور شوریدہ سر
دریاؤں ہے گذر کر اس کے باطن نے خلاء کی بھنیک کوجنم دیا۔ اب وہ جب چاہتا، دنیا کی
دریاؤں ہے اندر بھوٹے والے لاوے کے بھنورے، ٹابت وسالم نچ کرنگل جاتا
اور من یا تا کے تظیم خلاء میں محفوظ ومحصور ہوجاتا۔

علی صبح سات بجے لا ہور میں تھا۔اس نے انٹرشی کنکرز کے اڈے ہےرکشالیا اور وس منٹ میں اپنے گھر پہنچ گیا۔

علی کا گھرشہر کی ایک مشہور تجارتی شاہراہ کی پیچلی گلیوں میں واقع تھا۔ کسی زمانے میں میشہر کا جدید اور فیشن ایبل علاقہ تصور کیا جاتا تھا، گر وقت کے بہاؤ کے ساتھ اس کی ہیئت اور حیثیت بدل چکی تھی۔ اب یہاں سفید پوش متوسط طبقے کی رہائش تھی۔ یہبی ایک گھر اگریزوں کے وقتوں کا تھا، جس کے بڑے بڑے لانز غائب ہو چکے تھے اوران کی جگدا یک چھوٹا ساباغیچہ رہ گیا تھا۔ اس گھر کی چھتیں بہت او نجی تھیں۔ سوما لک مکان ہے اس مکان کو وو پست قد منزلوں میں تبدیل کر لیا تھا۔ علی کا خاندان کرائے دار تھا اور او پر کی منزل میں فروش تھا۔ اس او پر کی منزل کا درواز واور سیر حیاں براو راست گلی میں اترتی تھیں۔ باہر والے درواز ہے درواز ہے تھا تھا۔ تک تبلی راہداری جس کے بائیں جانب باور چی خانہ تھا۔ راہداری کے آخری سرے پر کھانے کا کمرہ تھا۔ کھانے کے کمرے کے باؤر چی خانہ تھا۔ راہداری کے آخری سرے پر کھانے کا کمرہ تھا۔ کھانے کے کمرے کے دائینگ روم استعمال ہوتا تھا۔ ڈرائینگ روم سے ملحق ایک کمرہ تھا، جس میں حسین بھائی سوتے تھے اور اگر علی گھر پر ہوتو وہ ڈرائینگ روم سے ملحق ایک کمرہ تھا، جس میں حسین بھائی سوتے تھے اور اگر علی گھر پر ہوتو وہ درائینگ روم سے ملحق ایک کمرہ تھا، جس میں حسین بھائی سوتے تھے اور اگر علی گھر پر ہوتو وہ بھی اے بی استعمال کرتا تھا۔ اور بس سے تھی گل کا کنات علی کے خاندان کی۔

علی گھر میں داخل ہوا تو ای نے بڑھ کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کا حال احوال پوچھا۔ اس نے حسین بھائی کے بارے میں دریافت کیا۔ امی کی آنکھوں میں اداسی ساتر آئی۔ انہوں نے بتایا کے حسین بھائی ساتھ والے کمرے میں نمازیڑھ رہے ہیں۔

علی شمل خانے گیا، منہ ہاتھ دھویا، اور تازہ دم ہونے کے بعدا می کے ہاتھ کی بنی چائے سے اطف اندوز ہور ہاتھا کہ حسین بھائی کرے میں داخل ہوئے۔ قدرے نکتا ہوا قد ، لاغر ، زروڑو۔ حسین بھائی کی رحمت میں ایسی زردی تھی جو بند کروں میں سورج سے خوفز دہ اوگوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ مسلسل عبادت سے ماتھے پر نیلا نشان انجرنے کے بعداب سیابی مائل ہور ہاتھا۔ چہرے پر بچوں والی معصومیت اور بے بی تھی علی سے بعلگیر ہونے کے بعد حسین بھائی بغیر بچھ کیے سنے اپنے کرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں ہونے کے بعد حسین بھائی بغیر بچھ کیے سنے اپنے کرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں حسین بھائی بخر نمودار ہوئے اور علی کی طرف و کھے کرمسکراتے ہوئے ایک بار پھر بچھ کیے سنے بغیر راہداری سے ہوتے ہوئے باہرنکل گئے۔ علی ان کے کمون کا عادی تھا، سو جیران سنے بغیر راہداری سے ہوتے ہوئے باہرنکل گئے۔ علی ان کے کمون کا عادی تھا، سو جیران مونے بار کی جاری کی جاری کی جاری کے بار کے بار کی کے بار کی کے بار کی کرے بیل سے بغیر راہداری سے ہوئے بینے کے ممل کو جاری رکھا۔ چائے بینے کے بعداس نے امی سے ہوئے بغیر اس نے جائے بینے کے ممل کو جاری رکھا۔ چائے بینے کے محل کی جداس نے امی ہوئے بینے کے بعداس نے امی سے ہوئے بغیراس نے جائے بینے کے محل کی جداس نے امی سے ہوئے بغیراس نے جائے بینے کے ممل کو جاری رکھا۔ چائے بینے کے بعداس نے امی سے ہوئے بغیراس نے جائے بینے کے ممل کو جاری رکھا۔ چائے بینے کے بعداس نے امی کے بعداس نے امی سے ہوئے بغیراس نے جائے بینے کے ممل کو جاری رکھا۔ چائے بینے کے بعداس نے امی کی کی بعداس نے امی کے بعداس نے بعداس نے بعد کے بعداس نے امی کے بعداس نے بعد کے بع

اجازت لی کہاسے زور دار نیند نے د بوجا ہوا تھا۔ اس کا بستر حسب سابق حسین بھائی کے کرے میں بچھے قالین پرلگا دیا گیا تھا۔ امی سے اجازت لینے کے بعد وہ حسین بھائی کے کرے میں آیا اور اپنے بستر پر ڈھیر ہوگیا۔

علی دات کے کھانے کے بعد حسین بھائی کے کمرے میں اپ بستر پر لیٹے لیٹے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ وہ وہاں اپ بستر پر لیٹے لیٹے سوچنے لگا کہ بعض بلند و بالا چبوتر ہے پر کھڑے بُت کتنی جلدی وقت کی آندھیوں ہے مسار ہوجاتے ہیں۔ جب ابوان سب کو چھوڑ کر دس سال کے لیے امریکہ چلے گئے اور وہاں کی پاکستانی عورت ہے شادی دچائی تو علی کے مقابلے میں اس بے وفائی کا زیادہ صدمہ حسین بھائی تی کو ہوا۔ وہ کہ اباکی آئکھ کے تاری اور امی کے دلارے تھے۔ ان کی محبتوں ہے سینچا، کا ڈوں سے پالا پوسا وجود کس قدر نازک تھا۔ ان کی شخصیت کی ممارت جو ملی کو مضبوط محسوں ہوتی تھی ، کس قدر بودی نگا۔ ہوا کے پہلے بی تندو تیز رہلے کے سامنے کھڑی نہ ہوگی اور ریزہ رہوگئی۔ اس وقت حسین بھائی بی۔ ایس۔ سی کے طالب علم تھے۔ اس تعلیم مرحلے میں ایسے ایک کہ اب تک کنار نے نہیں لگ سکے تھے۔ زمین ان کے پاؤں تلے ہے سرک میں ایسے ایک کہ اب تک کنار نے نہیں لگ سکے تھے۔ زمین ان کے پاؤں تلے ہے سرک میں ایسے ایک کہ اب تک کنار نہیں نہیں انگ سکے تھے۔ زمین ان کے پاؤں تلے ہے سرک

بس حسین بھائی اللہ والے ہو گئے۔ نہ ہی بن گئے۔ ون رات عباوت ، قر آن خوائی اور نہ ہب سے متعلق کتب کا مطالعہ ، ان کا معمول بن گیا۔ دنوں تک کمرے میں بند رہتے ۔ لب سل گئے اور خاموش رہنے گئے۔ یار دوستوں ، عزیز وں اور رشتہ داروں سے ملنا جلنا ترک کر ویا ۔ معلوم نہیں اللہ میں کھو گئے تھے یا اپنے آپ میں ۔ ابوکی دوسری شادی کے بعد گھر کی اقتصادی حالت بگز چکی تھی ، لیکن حسین بھائی کوصورت حال کی شکینی کا حساس تک بعد گھر کی اقتصادی حالت بگز چکی تھی ، لیکن حسین بھائی کوصورت حال کی شکینی کا حساس تک نہتھا۔ وہ علی سے عمر میں دس برس برس برے تھے۔ سوانبیس کب کا برسر روزگار ہوجانا جا ہے تھا۔

گھر کی تمام ذمہ داریاں سنجال لینی چاہیے تھیں، گروہ تو روحانی طور پر کالے کوسوں کی مسافت پرایسے نکلے کہ پھراوٹ کرنہیں آئے۔ ہاں ان کاجسم گھر کے اندر چلتا پھرتا دکھائی دیتا تھا، لیکن روح کہیں اور منتقل ہو پچکی تھی۔ یوں حسین بھائی جن سے امی کی ساری امیدیں وابستہ تھیں عین میدان کارزار میں ہتھیار پھینک کرفرار ہوگئے تھے۔ البتہ علی جاندار نکلا۔ سینہ سپررہا، شایداس لیے کہ وہ نازونعم کا پروردہ نہیں تھا۔ وہ بچپن ہی سے جذبوں کے گرم وسرد کا چشیدہ تھا، جفائش تھا، بے رخی اور بے وفائی کا عادی تھا۔

" کیابات ہے؟ آپاتے گھبرائے ہوئے لگتے ہیں اور یہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اتنی دیرلگا کرآئے ہیں۔ میں آپ کا انظار کرر ہاتھا۔"

حسین بھائی سیدھے لیئے تکنگی باندھے جیت کود کیھتے رہے، پھر بولے۔ "میں ذراباغ جناح تک چلا گیا تھا، واک کے لیے۔ وہاں اتنے لوگ تھے \_\_\_ اتنے لوگ تھے کہ میرا دم تھنے لگا۔ میں گھبرا کر باغ سے نکل آیا۔ باہر بھی لوگ ہی لوگ تھے \_\_ ہجوم در ہجوم \_\_ انبوہ درانبوہ۔

میں جانے کہاں ہے کہاں پہنچ گیا۔ کن سز کوں پر چلتے چلتے ،لیکن ہرطرف آ دمی

ہی آ دمی ہے \_\_\_ اور علی! مجھے یوں احساس ہوا کہ جیسے یہ سارے لوگ \_\_\_ لاکھوں کی احداد میں ،سڑکوں پرنکل آئے ہوں۔ میری آئکھیں ایکس ریز کی طرح ان کے دل تک از گئیں اور میں ان کی اصلیت کو دکھے سکتا تھا۔ ظاہری لباس کے اندر ہے ان کا باطمن عریاں تھا۔ ان میں ہے بعض دوسرے ہے ، تھا۔ ان میں ہے بعض دوسرے ہے ، تھا۔ ان میں سے بعض دوسرے ہے ، جن کے دل حرص سے بعض دوسرے ہے ، جن کے دل حرص سے بتھ \_\_\_ اور بیسب بھوک اور حرص سے بو کھلائے لوگ جانے کیوں اور کدھر بھاگ رہے ہوئے ہے ، چینی ، دھواں اگلتی گاڑیوں ، ویہ گلنوں اور چینی اور جانے کیوں اور کدھر بھاگ رہے ہے ۔\_\_ چینی ، دھواں اگلتی گاڑیوں ، ویہ گلنوں اور چینی میں میں ہوگئے ان کے دل جن اور کہ ہوئے ہے ۔\_\_ بھینی میں ہوئیں اور ہے ۔ اور ہیں ہوئیں ، دھواں اگلتی گاڑیوں ، ویہ گلنوں اور چینگھاڑ تے رکھاؤں ہے۔ "

حسین بھائی نے علی کاہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔انہیں ہاکا ساپسینہ آرہا تھا۔ "علی! مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں ہے، مجھے ان کے ہجوم بچرے ہوئے نظر آتے ہیں۔"

علی نے حسین بھائی کا ہاتھ پیار ہے سہلاتے ہوئے کہا۔" آپ کو جا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے عائشہ پھوپھی کے پاس اسلام آباد ہوآ کیں۔ وہاں کھپ بھی نہیں اور جگہ بھی پُرفضا ہے۔"

حسین بھائی پچھ در بخستے رہے۔ حسب معمول حیل و جحت سے کام لے رہے تھے۔ اسلام آباد جانے کے لیے رضا مند نہ تھے۔ بالآ خرطویل بحث مباحظ کے بعد ہتھیار ڈال دیئے۔ بس طے ہوا کہ جونہی علی کی چھٹیاں ختم ہوگئیں وہ اکیڈی واپس چلا جائے گا، حسین بھائی بھی اسلام آباد چلے جائیں گے۔ اس لمی گفتگو کا فائدہ یہ ہوا کہ حسین بھائی کے حسین بھائی کے تا ہت آ ہت ان کی آبھیں نیند سے بوجھل سے نہوئے والیس حلی نے جھل کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حسین بھائی مسکرا الشھے۔ ان کی مسکرا ہٹ میں سکون تھا۔ خود علی کواس بو سے حلیا نیت اور مسرت کا احساس ہوا، جیسے آئ مسکرا ہٹ میں سکون تھا۔ خود علی کواس بو سے سے حلیا نیت اور مسرت کا احساس ہوا، جیسے آئ علی نے بچین کی رسوائیوں والی اُس رات کا قرض چکا دیا ہو، جب حسین بھائی نے اس کی علی نے بچین کی رسوائیوں والی اُس رات کا قرض چکا دیا ہو، جب حسین بھائی نے اس کی

انگارہ جیسے ماتھے پراپنے بوے سے ذلت کا داغ مرم کردیا تھا۔

حسین بھائی اب میٹھی نیندسور ہے تتھے۔علی اٹھا، جوتے اتارے اور آ ہستگی ہے ۔ حسین بھائی کے ساتھ لیٹ گیا۔ وہ پُرسکون تھا۔ اس کے من آتگن میں کوئی شور، کوئی ہلچل نہیں تھی ۔ بس ہوا چل رہی تھی \_\_ دبے پاؤں۔

د حوب ہرطرف پیمیائی میں ایکن قد آور درختوں کے نیخ ختکی تھی۔ علی باغ میں واقع الا ہریری کی وائیس جانب درختوں سے ڈھکی سڑک سے نکااتو اُس نے ویکھا کہ لا ہریری کے دائیس جانب درختوں سے ڈھکی سڑک سے نکااتو اُس نے ویکھا کہ لا ہریری کے صدر دروازے سے ایک درمیا نہ عمر کی خاتون برآ مد ہور ہی تھی ، بھورے بال ، رنگت کی انتہائی سفیدی میں گا ہب کا عکس ، متناسب جسم ، ایک ہاتھ میں کتابیں تھیں ، جنہیں وہ سنجالنے کی کوشش میں مصروف تھی اورای لیے اس کی نگا ہیں کتابوں پرمرکوز تھیں۔

علی کے قدم رک ہے گئے۔ "مس ڈینیل!"

ں دسیں ؛ اور علی کاول بلیوں احصل پڑا۔

مس ڈیٹیل سکول میں علی کی پہندیدہ استاد تھیں۔اے آئ بھی وہ دن واضح طور
پریاد تھا، جب وہ پہلی مرتبہ سکول گیا تھا۔

نیکر پہنچا پی بٹی بٹی نازک ٹاگلوں کے ساتھ۔

اس وقت وہ کلاس ون میں پڑھنے والے بچوں کی نسبت بڑا تھا۔ کیوں کہ بچین میں مسلسل
بیار ہنے کے سبب وہ بیچی وقت پرسکول میں داخل نہیں ہوسکا تھا۔ اس لیے جب علی پہلے دن
کلاس روم میں داخل ہوا تو جھینیا اور گھرایا ہوا تھا۔ وہ دوسرے بچوں سے عمر میں بڑا ہونے

کسبب شرمسار ساتھا، گرمس ڈیٹیل فورا آگے بڑھیں اوراس کوخوش آ مدید کہا۔ پھر گرم جوشی
سے اس کے دونوں ہاتھوں کوا ہے ہاتھوں میں لے کرا سے اس کی کری پر بٹھایا اور کلاس ون
کے سب بچوں سے اس کا تھارف کروایا۔ علی مسرور ہوکرمس ڈیٹیل کی طرف د کھے کرمسکرایا تو

انہوں نے بے ساخت کہا۔ " دیکھو بچو! علی کی مسکرا ہت کس قدر خوبصورت ہے!" علی کا مان بڑھا،اعتاد بحال ہوااوروہ اپنی کمزورسو کھی ہوئی ٹائگوں پرمضبوطی ہے کھڑا ہو گیا۔

اس کے بعد علی اور مس ڈیٹیل کے درمیان یگا گئت کا جوتعلق استوار ہوا، وہ جاری رہا ۔ جتی کہ علی سرگود ھا کیڈٹ سکول سے لے کرائیر فورس رہا ۔ جتی کہ علی سرگود ھا کیڈٹ سکول سے لے کرائیر فورس اکیڈی میں منتخب ہو جانے تک اس کی مس ڈیٹیل سے کوئی ملا قات نہیں ہو سکی تھی ۔ آج اچا تک انہیں باغ میں لائبر رہی سے نگلتے و کیے کرعلی اس ملا قات کے غیر متوقع بن سے بول اچا تک انہیں باغ میں لائبر رہی سے نگلتے و کیے کرعلی اس ملا قات کے غیر متوقع بن سے بول مسرور ہوا، جیسے کوئی بی کتاب میں مور کا خوبصورت پُر رکھ کر بھول گیا ہو، برسوں بعد وہ مسرور ہوا، جیسے کوئی بچے کس کتاب میں مور کا خوبصورت پُر رکھ کر بھول گیا ہو، برسوں بعد وہ مسرور ہوا، جیسے کوئی بچے کس کتاب اُس کے ہاتھ سگے اور اس کے ورق اللتے ہوئے بیدم وہ سنر، نیلے، تھیلیے رنگوں والے مور کے پُر کود کیے کرخوش سے جھوم الٹھے۔

"مس وينيل!"على في إرا\_

مس ڈینیل نے اپنی نظریں ہاتھ میں تھامی کتابوں سے اٹھا کر اُس کی جانب دیکھا۔ان کے چہرے پردھوپ کھرآئی اورآئکھیں دمک اٹھیں۔

"اوه!على! بادّ آريو؟"

"فائن مس ڈینیل ۔"

مس ڈیٹیل اورعلی کچھ در مسرور خاموشی ہے ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ "انس ریلی گذنوسی ہوا یکین ۔"علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تھینک ہو۔"

کیجه درمس ڈینیل چپ جاپ اس کا جائز ہلیتی رہیں ، پھر بولیں۔" یور سائل اِز ایون نا ؤوری بیوٹی فل۔"

> علی کے کانوں کی لویں سرخ ہوگئیں۔ کچھے دیروہ دونوں یونہی ایک دوسرے کی قربت سے سرشار ہے۔

غبار

پھرمس ڈینیل بولیں۔"علی! کیوں نہ کہیں بیٹھ کر باتیں کریں نہیں \_\_ میرا خیال ہے تم کل میرے گھر آ جانا۔ وہیں رات کا کھانا بھی کھائیں گے اور باتیں بھی ہو جائمیں گی۔"

> علی کاسفیدرنگ خوشی ہے ارغوانی ہوگیا۔ "جی بالکل شکر سے، گرآپ کا پتے \_\_\_ ؟ کیا آپ و ہیں رہتی ہیں؟" "ہاں ،تو پھر خدا حافظ کل آ جانا وقت پر ، پھر خوب با تیں ہوں گی۔" مس ڈینیل سے کہ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے کارپارک کی طرف مڑگئیں۔

علی دوسرے دن وقتِ مقررہ پرمس ڈیٹیل کے گھر پہنچ گیا۔ مس ڈیٹیل کا گھر کافی
پرانا تھا۔ انہیں اپنے والدین سے ورثہ میں ملا تھا۔ یہ فیروز پورروڈ کی ایک قدیم کوخی
تھی \_\_\_ ہندوؤں کے وقت کی۔ کوخی کے درود پوارحوادثِ زمانہ کے شاہد تھے۔ اسے ہر
طرف سے مختلف تھم کی بیلوں نے گھیرر کھا تھا۔ کوخی کے گرد بنی روشوں پر بیلوں نے چھتر
ساتان دیا تھا۔ بعض دفعہ یوں احساس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے بیلوں کے اندرآ شیانہ بنا
رکھا ہو۔

علی نے برآ مدے میں لگی تھنٹی بجائی تو مس ڈینیل خود درواز ہ کھولنے کے لیے آئیں۔ انہوں نے علی کا پُر جوش استقبال کیا۔ مس ڈینیل پیازی رنگ کے لباس میں خوب کے کی ہوئی تھیں۔ وہ رسی گفتگو کے بعد علی کو ڈرائینگ روم میں بٹھا کرخود ملازم کو کھانے کے بارے میں برایات دینے جلی گئیں۔

علی نے ان کے جانے کے بعد کمرے کا جائزہ لیا۔صوفہ سیٹ پر نیلے رنگ کی ویلوٹ چڑھی تھی، جو برسوں کی گرد سے مرجھائ گئی تھی۔ کمرے کے وسط میں کا بلی قالین اپنے روایتی نقش ونگار کے ساتھ بچھا تھا۔مصنوعی آتشدان کے اوپر۱۲×۱۰ کے سائز کی پیاسو کی ایک تصویر کا پرنٹ سنہری فریم میں فٹ تھا۔ پکاسو کی بنی ہوئی اس تصویر میں صرف نیا ا رنگ اور اس کے مختلف شیڈز استعمال کیے گئے تھے۔تصویر ایک اندھے گٹارسٹ کی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ تمام ترتصویر تکونوں ہے تیار کی گئی تھی ،گراندھے گٹارسٹ کے وجود کی تمام تکونوں ہے کرب فیک رہا تھا۔

علی کی نگا ہیں دیر تک تصویر پر مرکوز رہیں۔ " کیاد کیھ رہے ہو؟"مس ڈینیل نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ علی جھینے گیا۔

" بی جی پیچنہیں۔بس یونہی ذرااس تصویر میں الجھ ساگیا تھا۔" " ہاں لگتا ہے۔" میں ڈینیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " دراصل مجھے خود بھی پکاسو کی بیاتصویرا پنی طرف تھینچی ہے۔ اس لیے تو اسے فریم کروا کر ڈرائینگ روم میں رکھا ہے۔"

تھوڑے ہے وقفے ہے میں ڈیٹیل مچر بولیں۔ "خیر جپیوڑ و۔ اپنی سناؤ۔ اتنے سال کہاں کہاں رہے؟ کیا گذری؟اب کیا کررہے ہو؟"

علی نے انہیں بتایا کہ کیسے وہ کیڈٹ سکول سر گودھا گیا۔ وہاں ہے ہوکر ہی ،اے ،
ایف اکیڈمی پہنچا۔ پھراس نے مس ڈینیل سے سکول کا حال ہو چھا۔ باتی اساتذہ کے بارے
میں دریافت کیا۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کون ریٹائر ہو چکا تھا۔ کس کس نے کس
اور جگہ ملازمت اختیار کر لی تھی۔ کس کس کی شادی ہو چکی تھی اور کون سے نے افراد سکول
کے شاف میں شامل ہو چکے ہتے۔

اتے میں ملازم نے اطلاع دی کہ کھانا لگ چکا ہے۔ مس ڈیٹیل علی کو کھانے کے کمرے میں لے آئیس کے کرہ ورمیانہ جسامت کا تھا۔ نیچ میں ایک بینوی شکل کی لکڑی کی میر بھی اور اس کے گرد پرانے یور پئین سٹائل کی اونچی پشت والی کرسیاں تھیں۔ پُر تکلف کھانا

سلور کے قیمتی برتنوں میں سجاتھا۔لیکن جس چیز نے علی کو جیرت میں ڈال دیا، وہ کمرے میں بجل کے بلب یا ثیوب کی عدم موجود گی تھی۔البتہ میز کے درمیان جاندی کے دو بلندشع دانوں میں بڑی بڑی موم بتیاں روشن تھیں۔

مس ڈیٹیل نے بینوی میز کے ایک سرے پرخود بیٹھتے ہوئے دوسرے سرے ک کری پرعلی کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اب وہ دونوں میز کے انتہائی سروں پر آ منے سامنے بیٹھے تنے یعلی ذرا کھوسا گیا تھا۔ اس کی نگا ہیں بار بارشم دانوں کی طرف جاتی تھیں۔ مس ڈیٹیل بھانے گئے تھیں کہ علی کی چیرت کا سبب کیا ہے۔

"غالبًاتم سوچ رہے ہوکہ کمرے میں موم بتیاں کیوں روشن ہیں، جب کہ ہم ایک
برے اور بجلی کی سہولت ہے آ راستہ شہر کے درمیان جیٹے ہیں۔ دراصل بجلی کی روشنی بری
سنگدل ہوتی ہے۔ بری ہے رحمی ہے اشیاء کوعریاں کرتی ہے، جب کہ موم بتی کی روشنی میں
ایک حسن اور پُر اسراریت ہے ۔ اور مجھے حسن اور پُر اسراریت ہے عشق ہے۔ " مس
ویٹیل اپنی مخصوص مسکرا ہے کے ساتھ بولیں۔

"جی، یہ توضیح ہے۔"علی نے ہنتے ہوئے کہا۔" واقعی مجھے محسوس ہور ہاہے، جیسے ہم لوٹ گئے ہیں \_\_\_ پرانے زیانے کی طرف، چند صدیاں چھ میں سے غائب ہو گئی ہیں۔"

"یااس ہے بھی چیچے چلے گئے ہیں، جب پہاڑی پیخروں سے تعمیر شدہ قلعے تھے، حکر دارسور ماجیا لے مہمات کی جنجو میں پھرتے تھے اور حسین دوشیزاؤں کو ظالموں کے پنجے سے نجات دلاتے تھے۔"

> " جی \_\_\_ آپ وہ حسینہ ہیں \_\_\_ اور میں وہ جیالاسور ما۔" علی نے شوخی ہے کہا۔ جواب میں مس ڈینیل کی دلفریب ہنسی سنائی دی۔

"ویسے آپ کی کوشمی کافی پرانی ہے۔" "ہاں،میرے دادانے کسی ہندو سے خریدی تقی۔" "اسے دیکھ کر مجھے یاد آتی ہے \_\_" علی بچھ کہتے کہتے رک گیا۔ شاید کوئی غلط ہات تقی۔

"نا مناسب، غالبًا شمعوں ہے روشن فضا کے خمار کا اثر ہے۔ "علی نے پچھتاتے ہوئے سوجیا اور ساتھ ہی اس نے لب سجینج لیے۔

پھرمس ڈیٹیل نے شرارت سے کہا۔" کہیں تخیل کی اس مشق میں تم بالآخریہ نہ کہدو کہ میں جارکس ڈ کنز کے ناول کا کر دار ہوں۔"

" كون سا؟"

" چارس ڈ کنز کے مشہور ناول "Great Expectations" کا ایک اہم کردار،جس ہے اس کامحبوب بے وفائی کرتا ہے۔ عین شادی کے دن غائب ہوجاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے عروی جوڑ ازیب تن کیے اپنے شاندار گھر میں محصور ہوجاتی ہے۔

اس کا شاندارگھر پرانا ہوجاتا ہا اور سبزہ درود یوار پرا گئے گئا ہے۔ اس کے لیے وقت تھ ہر جاتا ہے۔ ہر چیز تار عنکبوت بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کا چبرہ اور جسم بھی \_\_ مگروہ این عور کے بیس ہی بیٹھی رہتی ہے۔ وہ ایک لڑکی کو گود لیتی ہاور این عور کے بیس ہی بیٹھی رہتی ہے۔ وہ ایک لڑکی کو گود لیتی ہاور اُسے مردوں ہے انتقام لینا سکھاتی ہے۔ "

" خدا کے لیے ،بس کریں مس ڈیٹیل!"

"ارے! تم توسیم گئے ہو۔ میں نے توایسے ہی دل گئی کے لیے یہ کہانی بیان کرنی شروع کر دی تھی۔ ورنہ میں نے تو بھی عروی جوڑانہیں پہنا، نہ کسی کی یا دکوقبر بنا کراس میں اتری ہوں اور نہ میرا ذہنی تو ازن گڑا ہوا ہے کہ مرد ذات سے انتقام لینے کا کوئی بلیو پرنٹ تیار کروں۔"

مس ڈینیل مسلسل ہنس رہی تھیں ، کھنل کر اور بے تکلفی سے جیسے کوئی آ بشار گر رہی ہو۔

" خیر جیموڑ وان باتوں کو، کچھ کھا ؤ۔سب چیزیں ویسی ہی رکھی ہیں۔" مس ڈیٹیل نے مرغ کے کہاب کی پلیٹ علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

کھانے کے بعد بھی ہلکی پھلکی ہاتمیں جاری رہیں۔علی نے رات گیارہ ہے کے قریب رخصت ہونے کی اجازت جا ہی۔ مس ڈیٹیل اے باہر برآ مدے تک جھوڑنے کے لیے آئیں۔
لیے آئیں۔

"ویسے علی! رات بہت ہوگئ ہے۔ پہذنبیں اس وقت کوئی سواری ملے نہ ملے۔ میں کارمیں نہ چھوڑ آؤں تہہیں ہمہارے گھر۔"

" نہیں نہیں۔ آپ تکلیف نہ کریں۔ کوئی نہ کوئی سواری یقینامل جائے گ۔" "اور نہلی تو\_\_\_؟"

" تو کچھے نہیں ، میں پیدل مارچ کروں گا۔ آخر فوج کی تربیت کس دن کا م آئے گی۔"

> "احچھا بھی امیں ہاری تم جیتے۔" اور مس ڈیٹیل نے ہنتے ہوئے ہاتھ بلا کرعلی کورخصت کیا۔

جب علی من ڈینیل کے گھرت نکا تو ہا ہرسڑک پرٹریفک نہ ہونے کے برابرتھی۔

ہادل نیچ جبک آئے تھے۔ بوندا ہاندی شروع ہو چکی تھی اور شنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دوردور

تک کہیں کمی رکشایا نیکسی کا نشان تک نہ تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی گرم ٹو پی پہن لی ،گردن

گردمفلر لیمیٹا اور اللہ کا نام لے کر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ہا آخر چونگی کے قریب أے

ایک رکشامل گیا۔ وہ رکشامیں مینے گیا۔ رکشاوا لے کوائے گھر کا بیتہ بتانے کے بعداس نے

سگریٹ ساگالیا۔ کیوں کہ رکشا کے دونوں اطراف بلاسٹک کے دروازے لگے تھے، اس لیے ہوا کے زورے سگریٹ بجھنے کا بہت کم امکان تھا۔

خالی سنسان سڑکوں پر رکشا کے انجن کی گرج گونج پیدا کر رہی تھی۔ علی کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی سائنس فکشن مووی میں کسی سپیس شپ (Space Ship) کے اندر خلاء میں سفر کرر ہا ہے۔ آ ہت آ ہت اس کی توجہ باہر کے شور سے بٹنے لگی۔ رکشا کی گرج مدہم ہونے لگی۔

سگریٹ کے ش لگاتے ہوئے علی نے سوچا۔" کچھاوگ وقت کے غبار میں گم ہو جاتے ہیں اور آدمی سوچتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کھو گئے ہیں۔ گر بہمی بہمی \_\_\_\_ اچا تے ہیں اور آدمی سوچتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کھو گئے ہیں۔ گر بہمی بہمی \_\_\_ اچا تک \_\_\_ بہتر کے اتا ہے تو کھو جانے والے سامنے کھڑے ہوتے ہیں \_\_\_ جنہیں ہم نے کھودیا تھا، انہیں ہم ایک بار پھریا لیتے ہیں۔"

پھراس نے قدرے ادای ہے سوچا۔ "لیکن اگر آ دمی خود وقت کے غبار میں بھنگ جائے ،تو کیاد وبہمی اینے آپ کو پاسکتا ہے؟"

رکشا اُس گلی کے نکڑ پر پہننج چکا تھا، جس میں علی کا گھر تھا۔ یہ گلی اُس کے گھر کے قریب بند ہو جاتی تھی اوراتی نگ تھی کدرکشا واپس کرنا آسان نہ تھا۔اس لیے علی نے رکشا و ہیں روک لیا۔کرایہ اوا کرنے کے بعد وہ چستی ہے چلتا ہواا پی گلی میں داخل ہو گیا۔مس ڈینیل سے ملاقات کا خماراب بھی اس کے وجود پر چھایا ہوا تھا۔

## ٣

علی کا تعطیلات ختم ہو چکی تھیں۔ جب وہ مس ڈینیل کے ہاں ڈنر کے لیے گیا تھا
تو ابھی اُس کی چار چھٹیاں باقی تھیں۔ ان میں سے دواُس نے اپ خاندان کے ساتھ
گذاریں اور باتی ماندہ مس ڈینیل کے ساتھ۔ ایک شام علی اور مس ڈینیل کمبی ڈرائیو پرشپر
سے باہر گئے۔ دوسرے دان مس ڈینیل نے اُسے موسیقی کی ایک تقریب پر مدوکیا، جورات
گئا تم ہوئی۔ بہر حال اب وہ واپس اکیڈی پہنچ چکا تھا، اگر چہ مس ڈینیل کے ساتھ بیتے
وقت کی یادا کی سبانے خواب کی طرح اس کی ہمر کا بتھی۔

جب علی اکیڈی کے کیمیس میں داخل ہوا تو شام درختوں پہ جھک آئی تھی۔ وہ صبح سوریے گھرسے چل پڑا تھا تا کہ کوئی خطرہ مول لئے بغیر وقت مقررہ پر حاضر ہو سکے، ورنہ فوجی نظم وضبط کے تحت اُسے ڈانٹ کے علاوہ سزاہھی مل سکتی تھی۔

علی نے اپنے کمرے میں سفری بیک رکھنے کے بعد سوجا کہ نہا لے، تا کہ سفر کا گر دو غبارجتم سے دخل جائے۔ای خیال ہے وہ کامن باتھس کی طرف تولیہ لے کر گیا۔گرم یا نی سے نہانے کے بعدوہ تازہ دم باہر نکااتو ساتھ والے باتھ روم سے عثان برآ مدہوا۔ وہ علی ہی کے بیج کا کیڈٹ تھا۔ عثان لمبا، چوڑ ااور خوش شکل نو جوان تھا۔ اس وقت اس نے بے تکلفی سے نہا نے کا برا اتولید اپنے دھڑ کے گرد لپیٹا ہوا تھا اور او پرکوئی قمیص یا بنیان نہیں پہنی ہوئی تھی۔ علی اور وہ اب تک محض رمی طور پر ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ دونوں کے درمیان سرسری می واقفیت تھی۔

" كيا حال ٢ بيني؟ واپس آ گئے؟" عثمان نے على كود كميركها\_

"بإل-"

" چشیاں کیسی گذریں؟"

"اے۔ون۔"

علی عثمان کی باتوں کا جواب دے دہاتھا، کین اس کی نگاہیں عثمان کے چوڑے چکے سفید سینے پر مرکوز تھیں۔ دراصل وہ بید کیجہ رہاتھا کہ سفید پس منظر میں سیاہ بالوں کے سمجھے کس قدر دلفریب دکھائی دے دہے ہیں۔ اس سے پہلے اُسے عثمان کے عریاں حسن کود کیھنے کا موقعہ ہیں ملاتھا۔ دکھائی دے دہے ہیں۔ اس سے پہلے اُسے عثمان کے عریاں حسن کود کیھنے کا موقعہ ہیں ملاتھا۔ "یوں لگتا ہے ابھی تو بہت کم لڑکے واپس آئے ہیں۔ Dorm سونی سونی لگ رہی ہے۔ "عثمان بولا۔

"ہاں۔"علی نے بےدھیانی سے جواب دیا۔

"علی! یوں کرو کہ اپنے کمرے میں میرا انتظار کرو۔ میں ابھی کپڑے پہن کر تمہارے پاس آتا ہوں۔ پھرا کھیےمیس کی طرف چلتے ہیں۔او۔ کے۔"

"او\_ك\_"

عثان ہاتھ ہلاتا ہوا کوریڈورکی دیوار کے ساتھ دائیں جانب مڑ گیا،جس طرف

اس کا کمرہ تھا۔

جب علی اورعثان میس میں پنچ تو نیجے کے دونوں ہال خالی ہتے۔ گیلری سے لنگتے رنگ برنگے جینڈوں کود کچے کرنجانے کیوں علی کوافسردگی محسوس ہوئی ، جیسے باسی پھولوں کی مبک کی اواسی ، یا پھر یہ واپس اکیڈی آنے کا تاسف تھا۔ علی اور عثان بل کھاتی ہوئی سیڑھیوں سے او پر کی منزل سے سیڑھیوں سے او پر کی منزل میں چلے گئے۔ میس کی عمارت سے گھر اصحن او پر کی منزل سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ حن جس کے پیجوں بچ فوارے کی جگدر کھی گئی تھی ، فوارے کے بغیر مفلوک الحال معلوم ہور ہا تھا۔ علی کو ہمیشہ یباں فوارے کی کھی کا احساس ہوتا تھا۔ اصل بغیر مفلوک الحال معلوم ہور ہا تھا۔ اس فوار وموجود تھا، گر نا معلوم وجو ہات کی بناء پر اُسے یباں فوار موجود تھا، گر نا معلوم وجو ہات کی بناء پر اُسے یباں فوس نہیں کیا گئا تھا۔

علی اور عثمان نے ٹی ، وی روم میں جھا نکا۔ وہاں لڑکوں کی خاصی تعداد بیٹھی نظر
آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو محسوس ہوا کہ فضا میں جوش وخروش موجود ہے۔ وی۔

سی۔ آر پرصوفیہ اور بین کی کوئی فلم چل رہی تھی ، جو ذوق وشوق ہے دیکھی جارہی تھی۔ ساتھ میں سرگوشیاں بھی جاری تھیں۔ علی اور عثمان تیسری رو میں بچھی کرسیوں پر نک گئے۔ رات کے کھانے تک کسی طور وقت بھی تو ہلاک کرنا تھا۔ دونوں نے سوچا کیوں نے فلم ہی د کیے لی جائے۔ آ وھی فلم ان کے آنے ہے پہلے ہی گذر چکی تھی ، سوانہوں نے باقی ماندہ یعنی صرف بینیتالیس منٹ کے دورانے کی فلم دیکھی۔

فلم کے اختیام پر عثان اور علی کافی شاپ میں آ گئے۔عثان نے کافی کی دو پیالیوں کا آرڈر دیا۔ دونوں ایک میز پر بیٹھ گئے۔عثان نے علی سے ہنتے ہوئے فلم کے بارے میں اس کی رائے پوچھی۔

> "الحچمی تھی۔"علی نے مبہم ساجواب دیا۔ "اور صوفیہ لورین \_\_\_ ؟" "وہ بھی احجمی ہے۔"

"صرف الحیمی؟" عثان کی آنگھوں میں شرارت تھی۔ "اور کیا؟" علی نے نامجھی ہے بوچھا۔ " اور کیا؟" علی نے نامجھی ہے ہوچھا۔

" یار! تم بھی حد کرتے ہو۔ وہ تو لاجواب سمجھی جاتی ہے \_\_ جنس کی مکمل

علامت-"

علی شرمندہ سا ہو گیا، لیکن ڈھٹائی سے کہنے لگا۔ "اتنی تو کوئی بات نہیں اس میں۔"

"احچھابتاؤ تمہیں کون می ادا کارہ یا ادا کارائیں پند ہیں؟ کچھ تمہارے ذوق کا بھی تو پتہ چلے۔"

> علی کی خفت میں اضافہ ہو گیا اور اس کی رنگت گلا بی ہوگئی۔ " بھئی! دراصل مجھے ہیروئن پرزیادہ غور کرنے کی عادت نہیں۔"

> > "اور بيرو پر\_\_ ؟"

"ہیرو\_\_\_؟ ہاں اُن کے بارے میں، میں تنہیں اپنی پیند بتا سکتا ہوں۔ ویسٹرن موویز کے ہیروز میں مجھے کلنٹ ایسٹ وڈ پیند ہے۔اس کے علاوہ جپارلس برانسن اورسٹیو مے کوین۔"

"لعنی سارے مف گائیز (Tough guys)"

"بال بھی۔"

"سب مردا نگی کے نمونے \_\_\_ اور مردانہ حسن کے کون سے نمونے پیند ہیں؟" یہ کہتے ہوئے عثان کے چبرے پر چلبلا بن تھا، کیکن اس کے لیجے میں طنز کا شائبہ

تك نەتھا\_

"شان کونیرے۔"

" خیریہ جواب تو درست ہے۔ شان کو نیرے کوتو Sex symbol سمجھا جاتا

غُبار

ہے۔ گرصو فیہ اورین کے بارے میں \_\_\_" عثان نے بغورعلی کا جائز و لیتے ہوئے کہا۔ "معلوم ہوتا ہے تم اہمی بیدارنبیں ہوئے۔"

پھر عثان نے ایک قبقہدلگایا۔ عثان کی چینر سے علی کے سارے جسم میں گری کی لہری دوڑ گئی اور اس کا چہرہ اور کا نوں کی اویں سرخ ہوکر جل انھیں۔ علی میں عثان کی یہ چھیٹر چھاڑ برداشت کرنے کا مزید حوصلہ نہ تھا۔ اچھا ہوا کہ عثان کا ایک دوست کا فی شاپ میں آ پہنچا۔ عثان اس سے باتوں میں محو ہو گیا۔ علی جی یہ موقعہ ننیمت جانج موے ایک ضرور کی کام کے یاد آنے کا بہانہ کرکے وہاں سے کھسک گیا۔

د حوب کھل کر جمینے گئی تھی۔ موسم بدل چکا تھا۔ فضا کھنی پیشی ، جھینی بھینی خوشبوؤں سے مہک اٹھی تھی۔ درخت سر سبز ہو تھے۔ کیاریوں میں ڈیلیا اور گلاب کھلے ہوئے تھے۔ کیاریوں میں ڈیلیا اور گلاب کھلے ہوئے تھے۔ علی اورعثمان اپنے Dorm کی دیواراور پھولوں کی کیاریوں کے درمیان سیمنٹ سے بنی پی پر کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد علی ٹی پر جیٹھ گیا اور سگریٹ کے ش رگانے رگا۔ عثمان دیوارے نیک رگانے کا طف اٹھاریا تھا۔

"یار! بیشاعرلوگ بہار کے ساتھ محبت کے جذبات کو کیوں منسوب کرتے ہیں؟" عثان نے کیاریوں میں کہلے پھولوں اور سرسبز درختوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔

"شایداس لیے کہ بہارزندگی کی تجدید ہے۔ مرجھائے ہوئے کھل جاتے ہیں۔ ننڈ منڈ سرسبز ہو جاتے ہیں۔ غیر متحرک متحرک ہو جاتے ہیں۔ زمین نئی جا دراوڑ ھے لیتی ہے۔"

علی نے سگریٹ کے دھوئیں کو نتھنوں سے انگلتے ہوئے جواب دیا۔ " کیا محبت صرف بہار میں ہی کی جاتی ہے؟ کیا صرف ای موسم میں کسی ساتھی کی

تمنا کروٹ لیتی ہے؟"

" نہیں! محبت تو ہرموہم میں کی جاتی ہے، ہوسکتی ہےاور ہو جاتی ہے۔" " کیاتم نے بہجی محبت کی ہے؟" عثان نے علی کے قریب سینٹ کی پٹی پر جیٹھتے ہوئے دوستانہ زماہٹ سے یو چھا۔

علی جوسگریٹ نوشی سے لطف اندوز ہور ہاتھا ، مخمور نیم وا آنکھوں ہے اُسے دیجھتے ہوئے بولا۔

" پھرکس ہے کی ؟"

" پھر\_ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اپنی ایک رشتے کی خالہ ہے جن کی اپنے میاں سے علیحد گی ہو چکی تھی ، میری طرح ان کی پہلی محبت بھی ناکام تھی \_ شاید یمی قدر مشترک تھی ہم دونوں میں۔

طلاق کے بعد وہ اکثر ہمارے ہاں آتی تھیں۔ مجھ سے بہت بیار کرتی تھیں، کیڑے بہناتی تھیں، گئرے بہناتی تھیں، گئرے بہناتی تھیں، گئرے بہناتی تھیں، گئرے بہناتی تھیں۔ وہ بہروں مجھ کے ساتھ ان کی آتھیں مسلسل برتی تھیں۔ وہ بہروں مجھ سے دگاتی تھیں کرتی رہتی تھیں۔ میں اتنا چھوٹا تھا کہ اس وقت بجھنے سے قاصرتھا۔ غالبًا وہ اپنی دکھ بھری کہانی مجھے سنا کراپنے رہتے ہوئے ناسور پر بھاہار کھنے کی کوشش کرتی تھیں۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے سنجے سنے بوٹوں کا تھنے بھی دیا تھا۔ مجھے وہ بوٹ اب تک یاد ہیں نے نہے سنے یا ورسز نے بھی نامور پر بھاہا کہ کھورتے ہوئے کہا۔ یاد ہیں سے منے سے سفیداور سرخ۔ "علی نے دور خلاء میں گھورتے ہوئے کہا۔ "اور من ذینیل ہے۔ "

"وہ کون ہے؟"

" ہے نہیں، ہیں۔ وہ میری کلاس فیچر تھیں \_\_ سکول میں۔" بیان کرعثان کے صبر کا پیانہ لبریز ہو گیا۔" "یار! بھی کسی لڑکی ہے بھی کی ہے؟"

علی جھینپ سا گیا۔اے محسوس ہوا جیسے یہاں ہے ممنوعہ علاقہ شروع ہونے والا ہے،لیکن اس نے جراُت کرتے ہوئے اوراپی حدود کوتو ڑتے ہوئے انکشاف کیا۔

" ہاں \_\_\_ شاید \_\_\_ کم از کم اس وقت تو یہی محسوس ہوتا تھا۔"

پھر علی نے عثمان کو حفصہ کے بارے میں بتایا \_\_ اور یوں خاموثی کے اُس عبد نامے کی خلاف ورزی کی ، جواس نے اپنے آپ سے کیا تھا اور اب تک نبھایا بھی تھا کہ وہ حفصہ کے بارے میں کسی سے بات نبیں کرے گا۔

" چلوا چھا ہوائم نے بتا دیا کہتم نے خوا تمین کے علاوہ کسی لڑ کی ہے بھی محبت کی ہے۔"

\_\_\_ پھرعثان نے اجا تک دار کیا۔" کیا کسی لڑ کے ہے بھی کی ہے؟" علی ہکا بکا رو گیا ،گر اپنے آپ کو سنجا لتے ہوئے بولا۔ "یار حد ہوتی ہے نداق کی۔"

اے پل بھر کے لیے باہریاد آیا تھا \_\_ گرحقیقت تو بیتھی کہ اس نے ہیں، بلکہ باہر نے اس ہے مجبت کی تھی۔ وہ تو محض اپنی انا کی تسکین، اپنے زخم خور دہ جذب اور اپنے باہر نے اس ہے مجبت کی تھی۔ وہ تو محض اپنی انا کی تسکین، اپنے ہوئے تھا۔ پھر بھی تج تو یہ لئے ہوئے بندار کی طمانیت کے لیے اس کی رفاقت کو قبول کیے ہوئے تھا۔ پھر بھی تج تو یہ ہے کہ جب عثمان نے اس سے سوال کیا تو باہر کا نام اس کی نوک زباں پر تھا۔ لیکن وہ کمال ہوشیاری سے باہر کے ذکر کو حذف کر گیا۔ اس کے احساس کا رڈارکسی خطرے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ کوئی آ واز سر گوشی کر رہی تھی۔

-

## " بابر کا تذکرہ عثان ہے نبیں کرنا ہے۔" اے کسی نامعلوم چیز نے چو کنا کر دیا تھا، ورنہ یوں تو وہ سیدھا سا داسا آ دمی تھا۔

شبخون کی فوجی مشق جاری تھی۔ رات گہری تھی۔ ستارے امید کی طرح ٹمٹمار ہے جا کی اور رعثان پست قد درختوں اور بلند جھاڑیوں کے جمگھ میں سانیوں کی طرح خاموثی ہے۔ یک ہے۔ اس ہے آگے آئیس خطرہ تھا خاموثی ہے ریک گئے۔ اس ہے آگے آئیس خطرہ تھا کہ مخالف گروہ کا علاقہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ ساکت و جامد پیٹ کے بل زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اور ان کی نگاہیں دور دٹمن کے مکنہ علاقے پر مرکوز تھیں۔ کان چوکس تھے۔ ہر آہٹ پر ان کا دل دھڑک اٹھتا۔ اگر چائییں معلوم تھا کہ بیاصل جنگ نہیں، بھر بھی سارے ماحول کی جیت ان پر سیاہ بادل کی طرح چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں مخالف گروپ کے ماحول کی جیت ان پر سیاہ بادل کی طرح چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں مخالف گروپ کے اور لیے سامنے جنگل سے برآ مد ہوئے ، دب پاؤں چلتے ہوئے، لیکن چوکس۔ انہوں نے اوھراُدھر کا جائزہ لیا، لیکن پھر اپنے تر یفوں کی غیر موجودگی کی تصدیق کرنے کے بعد آگے برطرہ گئے۔ ان کے جانے کے بعد علی اور عثمان کے تئے ہوئے جسم کسی قدر دڑھیلے پڑ گئے۔ برطرہ گئے۔ ان کے جانے کے بعد علی اور عثمان کے تیے ہوئے جسم کسی قدر دڑھیلے پڑ گئے۔ ان بھر مالمینان تھا کہ خطرہ وقتی طور برٹل گیا ہے۔

وہ دونوں وہاں گہری رات اورسنسان جنگل میں پیلے بچواوں والی جھاڑیوں کے بنچ قریب قریب \_\_ میں گری ہوئے تھے کدان کے جم ایک دوسرے میں کر رہے تھے۔ ایک کی ہلکی می کرزش بھی دوسرے کو محسوس ہور ہی تھی۔ وہ جب ایک دوسرے کی طرف و کیھتے تو چہروں کی قربت کے باعث ایک دوسرے کے سانس کی ہواڑمحسوس کرتے۔ یکدم علی کا دل زور زورے دھڑ کنے لگا۔ لیحہ بہلحداس کی دھڑکن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جیسے کوئی سرکس میں موٹر سائیکل پرسوار آنکھوں پر پٹی با ندھے موت کے کنوئیں کی ڈھلانوں پر چکراگار ہاہو۔

کہیں پھڑ پھڑاہٹ ی ہوئی۔ کوئی پرند وکسی درخت کی شاخ پہ منظرب تھا۔ علی
پر کسی انجانے خطرے کا ہول چھا تا چلا جا رہا تھا \_\_ سیل روال کی طرح جس میں سوکھی
چنخی لکڑیاں، تناور درخت اور بند، سب کچھ بہہ جا تا ہے \_\_ نمیست و نابود ہو جا تا ہے۔ یہ
سمی انہونی کا الا پ تھا، جس کے ئر شدید ہے شدید ہوتے چلے جارے بتھے۔

علی شاخ پہ جیٹے پرندے کی طرح پھڑ پھڑایا۔ اب اس میں مزید برداشت کی سکت نہتی ۔ اس نے جست لگائی اور سر بٹ دوڑ ناشروع کر دیا۔ اُسے محسوس ہوا کہ عثمان کے دیکتے جسم کا مقناطیس اے اپنی طرف تحقیقی رہا ہے ۔ اور وہ کشش کے حصار کوتو ڈکر باہم ناتھا۔ اس نے رائفل کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام کراندھا دھند بھا گنا جا ہتا تھا۔ اس نے رائفل کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام کراندھا دھند بھا گنا شروع کر دیا ۔ تشمن کے علاقے کی طرف۔

عثان جوعلی کی حرکت کے اچا تک پن سے دم بخو و تھا، کچھ دیریمیں سنجل گیا اوراس نے بھی فیرارا دی طور پرعلی کے چھپے ۔۔ اس کے تعاقب میں بھا گنا شروع کر دیا۔ وراصل وہ علی کو اس احمقانہ حرکت سے روکنا چا بہتا تھا کہ وہ جانج بوجھتے دشمن کے علاقے کی طرف جار ہا تھا۔لیکن علی کو جیسے پُرلگ گئے تھے۔ جانج بوجھتے دشمن کے علاقے کی طرف جار ہا تھا۔لیکن علی کو جیسے پُرلگ گئے تھے۔ عثمان کے درختوں والے جنگل میں غائب ہو مثمان کے درختوں والے جنگل میں غائب ہو گیا۔

جنگل کی اند حیری کو کھ میں علی بھا گتے بھا گتے ہانچنے لگا۔ اس کا تعاقب کرنے والے قدموں کی جاپ بہت گا۔ اس کا تعاقب کرنے والے قدموں کی جاپ بہت چیچے روگئی تھی۔ اب وہ ان کی دسترس سے محفوظ تھا۔ اس کے اوسان کسی حد تک بحال ہونے گئے۔ سوچ نے اس وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ذہن میں سوال اٹھایا۔

"میں کس سے فرار ہونے کی کوشش میں ہوں؟ \_\_ مخالف گوریلوں کا تو کہیں نام ونشان بھی نبیں ، پھر کس ہے؟ \_\_ عثمان ہے؟ \_\_ یا پھرا پنے آپ ہے؟" تز، تز، تز، تز، تز علی کے گردگولیوں کی بوجھاڑ کی روشنی بر نے لگی۔اس کاجسم فوری طور پرصورت حال سے نیٹنے کے لیے حرکت میں آگیا۔اس کے بعدا سے سوچنے کی فراغت نہ تھی۔وہ مخالف گوریلوں میں گھرچکا تھا۔



14

۴

علی اس شبخون والی رات کے بعد جب وہ اندھا دھند کالف کیمپ میں جا گھسا تھا، عثان ہے کتر انے لگا تھا۔ گرشائنگی کے پیش نظر اس کتر اہث \_ اس گریز کو نا محسوس رکھنا چاہتا تھا۔ البتہ وہ اس سے تنہائی میں ملنے ہے ، بچاؤ کی تدابیر پرغور کرتار ہتا۔ دراصل اس رات کی ہیبت نے علی کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس رات کی سیابی میں اس کے وجود کے پاتال ہے جوایک نامعلوم آ واز آئی تھی ، اس کی گونئی اسے اپنی وابوں میں سائی دینے گئی تھی۔ اکثر رات گئے وہ گھبرا کر \_ سہم کر جاگ افستاا۔ اس کے خوابوں میں کوئی شخص نجا (Ninja) کے جست سیاہ لباس میں انجرتا، کسی نامعلوم گوشے خوابوں میں کوئی شخص نجا (Rinja) کے جست سیاہ لباس میں انجرتا، کسی نامعلوم گوشے ہے جست لگا کر اس پرتملہ آ ور ہوتا اور اپنے فنی واؤ بیج ہے علی کوزیر کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کا چبرو تکی ہاسک (Ski Mask) کے سبب دکھائی نہ ویتا تھا۔ بس اس کے نقاب سے دوآ تکھیں چیکتی تھیں \_ ان کی چک خیرہ کرنے والی اور ان کی دروں بنی نہ تہ کرنے والی ہوتی۔ جب وہ علی کو قابو کرنے کی کوشش میں اسے چیوتا تو اس کا لمس د کھتے کو کئے کی والی ہوتی۔ جب وہ علی کو قابو کرنے کی کوشش میں اسے چیوتا تو اس کا لمس د کھتے کو کئے کی والی ہوتی۔ جب وہ علی کو قابو کرنے کی کوشش میں اسے چیوتا تو اس کا لمس د کھتے کو کئے کی والی ہوتی۔ جب وہ علی کو قابو کرنے کی کوشش میں اسے چیوتا تو اس کا لمس د کھتے کو کئے کی کوشش میں اسے چیوتا تو اس کا لمس د کھتے کو کئے کی

طرح محسوس ہوتا۔

\_\_\_\_\_

صبح کھری ہوئی تھی۔ آسان صاف اور چھکدار تھا۔ ابویشن کیڈٹس پروازی مشقوں میں مصروف ہتھے۔ علی بھی ایک "مشاق" طیارے میں سکواڈرن لیڈر حبیب کے ہمراہ دریائے سوات کے کنارے اُڑر ہا تھا۔ سکواڈرن لیڈر حبیب ساتھ ساتھ ہدایات دیتے جا دریائے سوات کے کنارے اُڑر ہا تھا۔ سکواڈرن لیڈر حبیب ساتھ ساتھ ہدایات دیتے جا رہے ہتھے۔ علی ہدایات پر سیح عمل نہیں کررہا تھا۔ اس کے ذہن میں ہدایات گڈمد ہوجاتی تھیں اوروہ انہیں یا دکرنے کے عمل میں الجھ جاتا تھا۔ سکواڈرن لیڈر حبیب کے چبرے پرنا گواری کے تاثرات انجررہ ہے تھے، جنہیں وہ چھیانے کی ناکام کوشش کررہا تھا۔ علی کا دل جیھا جارہا تھا کہ اب سرزنش ہوگی۔ خدا خدا کر کے مشق ختم ہوئی اور علی نے شکرادا کیا۔

شام تک علی کے ذبین میں صبح کی پرواز کی بدمزگی قائم رہی۔ ووسگریٹ پہسگریٹ پھونکتار ہاحتی کے درات ہوگئی۔ رات نیم گرم تھی۔ ایک بے کیف ہوا درختوں کی چونیوں پر چل رہی تھی۔ علی سور ہاتھا۔ ایک بدمزہ نیندجس کی دھند میں نجاا مجرر ہاتھا، اپنے جنگہویانہ رقص میں مصروف \_\_\_ وہی داؤج ، وہی حرب، وہی ہتھکنڈ ہے۔ اسی دوران نجانے اس کی گردن اپنے ہاتھوں کے قلنج میں لے کرد بانا شروع کردی۔ مہیب اندجیرے نے علی کو گھیر لیا۔ اس کا دم سیخت اور کر اس میں مطرف گئے۔ وہ ہڑ بڑا کر اٹھ جیٹھا۔ اس کا ساراجسم نوٹ رہاتھا۔ باختیار اس کے ہتھا اس کی طرف گئے، جیسے وو تقد ایق کرنا چاہتا ہو کہ ووا پنی جگد پرسلامت ہے ہیں ہے۔ بھی ہانہیں۔

علی بستر سے اٹھااور میز پررکھی سگریٹ کی ڈبیا سے ایک سگریٹ نکال کرسلگایا۔
اسے معلوم تھا کہ وہ دوبارہ سونبیں سکے گا۔ وہ کھڑ کی کے پاس کھڑا ہوگیا اورسگریٹ کے ش لینے لگا۔ باہر بادامی چاند یوکلینس کے درختوں کے پیچھے سے جما تک رہا تھا۔ مریل می چاندنی باہر لان ،اس سے پرے پریڈگراؤنڈ اور اس سے آگے بیرس میں واقع وفاتر پر علی نے شام کے وقت لا ہور پہنچتے ہی گھر ہے مس ڈیٹیل کوفون کیا، گرمعلوم ہوا

کہ وہ چرچ گئی ہوئی ہیں۔اے اچنجا ہوا کہ اس کے ذہن میں صرف اتوار کے دن کے
ساتھ چرچ کا تصور وابستہ تھا،اور وہ اتوار کا دن نہیں تھا جب وہ لا ہور پہنچا تھا۔ رات کواس
نے دو بارہ مس ڈیٹیل کوفون کیا۔اس مرتبہ کامیا بی ہوئی کہ مس ڈیٹیل گھر پر موجود تھیں ۔علی
نے ان کے بال آنے کی اجازت جا ہی جوانہوں نے بخوشی دے دی۔آ درہ گھنے میں وہ ان
کے گھر پہنچ گیا۔

ایک کرخت آواز والے ملازم نے علی کوڈرائینگ روم میں بٹھا کرخود میں ڈینیل کو اطلاع دینے چلا گیا۔ علی کوخوشگوار جیرت ہوئی کہ ڈرائینگ روم کی کایا بلیٹ چکی تھی۔ درو دیواررنگ وروغن سے چمک رہے تھے۔ صوفوں پرنی ویلیوٹ چڑھی تھی۔ پرانے قالین کی بجائے دیوار تک نئی کا پٹ بچھی ہوئی تھی۔ پردے بھی نئے اور جاذب توجہ تھے۔ البتہ پکاسو کے ہاتھ کی بنی ہوئی تصویر ۔ "اندھا گٹارسٹ" کا فریم شدہ پرنٹ اپنی جگہ پرموجودتھا، بلکے نئی روغن شدہ دیوار کے پس منظر میں زیادہ اجا گرتھا۔

" ہیلو ہولجر!" مس ڈیٹیل نے کرے میں داخل ہوتے ہوئے چبک کر کہا۔ " آپ چرچ گنی ہوئی تھیں؟" علی کی آواز میں تعجب اور استفسار کی ملی جلی کیفیت بھی۔ "ہاں ، بھئ Vespers کے لیے ، یعنی نمازشام کے لیے۔" " مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس قدر ند ہبی ہیں۔"

"ندہب \_\_ بھئی بیتو ایک بڑا ہی تھمبیر موضوع ہے، گرایک بات واضح کر دوں کہ ذاتی طور پر میں صرف مسلک انسانیت کی قائل ہوں۔البتہ نجانے کیوں مجھے چرچ میں بجیب سااحساس ہوتا ہے سکون کا۔میری سوچیں کھرآتی ہیں اور جذینے تھر جربے ہیں۔ بس ذہن کی دھندلا ہے ہے جاتی ہے \_\_ بہرحال بیہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر مختص اے محسوں کرے \_\_ یا کر سکے۔"

" آپ کی اردواس قدر شتہ ہوتی ہے کہ مجھے احساس کمتری ہونے لگتا ہے۔" علی نے سراجتے ہوئے کہا۔

" خیریة و زره نوازی ہے، ورنه بندی کس قابل ہے۔"

مس ڈینیل نے اس جملے کے ساتھ ہی نواق سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کرآ داب کیا۔ "ویسے جیرت ہے کہ آپ اینگلو پاکستانی ہیں اور آپ کی مادری زبان انگریزی ہے، پھر بھی آپ آئی انچھی اردو بولتی ہیں۔"

"انگریزی مادری زبان تونبیس ،البته پدری زبان ضرور ہے۔"

"کیا مطلب؟ \_\_\_ کیا آپ کے والد برٹش تنے اور آپ کی والدہ پاکستانی؟"

"ہاں، مبری والدہ یہ بین کی تھیں۔ میرے نانا مسلمان تنے۔ جانے ان پر کیا
روحانی واردات بیتی کہ وہ عیسائی ہو گئے۔ یوں میری والدہ کا سارا پس منظر دیسی اور ایک
لحاظ ہے مسلم تھا۔ پھر میرے والد جو برٹش رائل آرمی میں کیپٹن تنے ، انہوں نے میری والدہ
ہے شادی کرلی۔ یہ ہیں میرے شجرے کے بیچ وخم۔"

پھرمس ڈینیل نے ہنتے ہوئے کہا۔"احجابہ تو بناؤ کہتم غیرمتو تع طور پر لا ہور

کیے پینچ آئے؟"

علی کچھ دیریک آئٹھیں جھکائے سوچتا رہا۔ پھر بڑے دھیمے لیجے میں بولا۔ "میری سوچ کی ڈور، جذبول کے تانے بانے الجھ سے گئے ہیں۔ ذہن میں انتشار ہے۔ اک غبارسا ہے، جس میں سارے راہتے سنولا گئے ہیں۔"

"ووكيے؟"

مس ڈینیل کی آواز میں ہمدردی کالوچ تھا۔

"جب میں ائیرفوری کے لیے منتخب ہو گیا توامی مطمئن ہو گئیں کہ بیٹے کا کیرئیر بن گیاہے، گر مجھے تو ابھی فلائنگ کوری وکمل کرناہے، جوسب سے بڑی آز مائش ہے جس میں کنی سور ماجیت ہوجاتے ہیں۔"

"تم ايما كيول سوچة موكم تم جمي چت موجاؤ كي؟"

"میں جب پرواز کی مشق کرتا ہوں تو میری ساتھ والی سیٹ پرانسٹر کٹر کے بجائے ایک اندھا خوف آ بینھتا ہے، جو آ ہت آ ہت ہمجھے جکڑتا جاتا ہے۔ حتی کہ میرے ہاتھ، میرے باز و،میری ٹائٹیں اورمیرے پاؤں \_\_\_ مفلوج ہوجاتے ہیں۔ میں انسٹر کٹر کی کسی ہدایت پر بھی صحیح عمل نہیں کرسکتا۔ "

"يەخوف كى چىز كا ہے؟"

"ناکائ کاؤر\_\_ ناکامیوں کی ہیت، جومیری ہرکوشش کی ففی کرتی ہے۔"

"میراخیال ہے تم اعصابی دباؤ کاشکار ہو یم یوں کیوں نبیں سوچتے کہنا کائ اور
کامیا بی دونوں زندگی کا حصہ ہیں۔اگرتم غور کروتو اس نتیجے پر پہنچو گے کہ سب چیزیں آخری
تجزیے میں کھیل ہیں \_ وقت گذار نے کے حیلے اور بہانے \_ اور بس۔ Nothing
تجزیے میں کھیل ہیں \_ وقت گذار نے کے حیلے اور بہانے \_ اور بس ہوتی ۔ میکھش ہمارا وہم ہے کہ کوئی ایسی
چیز بھی ہے جس کا کوئی تعم البدل نہیں ۔"

" محمرية وروزي كامسئله ب-"

"رزق توانسان کی ند کسی طور کما ہی لیتا ہے۔ فرض کروتم پائلٹ ند ہنوتو کچھاور بن جاؤے گے۔ اور بن جاؤے گے۔ اور سیلہ \_\_\_ کوئی اور راستہ نکل آئے گا۔ "
"جی ، یہ تو ہے۔ " تفکر میں ڈو بے ہوئے علی نے کہا۔

"اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ در پیش ہے؟"

مس ڈیٹیل نے اپن درؤں بین آنکھوں سے اس کے اندرجھا کتے ہوئے

سوال کیا۔

على كاچېره اندرى آنج سے تشيس ہوگيا۔

کہیں مس ڈیٹیل نے میرے اندر نجا کا جنگجویانہ رقص تونبیں دیکھ لیا؟ اُس نے سوچا ہیں پھراہے حواس بحال کرتے ہوئے بولا۔" نہیں \_\_اور پچھنیں۔"
مس ڈیٹیل بھانپ گئ تھیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ،گرایک تجربہ کارسیاستدان کی طرح خاموش رہیں۔

جب مس ڈیٹیل علی کورخصت کرنے کے لیے باہر بھا تک تک آئیں تو انہوں نے وہاں عشق بیچاں سے لدی دیوار کے قریب،گل چیس کے پیڑ کے بیچے تی کے چبرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے بیالے میں لیا، اور اس کے جلتے ماتھے پراپنے مسیحا لب ثبت کر دیے ۔ اس بوسے کا سکون علی کی روح تک از گیا۔ اس کے اندرآ نے مدہم ہونے گئی۔ اس بوسے کا سکون علی کی روح تک از گیا۔ اس کے اندرآ نے مدہم ہونے گئی۔ اس رات علی مدت کے بعد ایک گبری، بے خواب اور میٹھی نیندسویا، جس میں اس رات علی مدت کے بعد ایک گبری، بے خواب اور میٹھی نیندسویا، جس میں اسے نجا کے بردھتے ہوئے جار جاند قدموں کی جاپ سنائی نہیں دی۔

## ۵

دن گفتے جارہ سے بی واز کی مشقیں جاری تھیں، گریلی کو افسرہ اور مفظر ب کر ہے تھے۔ پر واز کی مشقیں جاری تھیں، گریلی کو افسرہ اور لڑے میں دلچیس لے رہا تھا۔ علی خود بھی عثان سے گریز ال تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شدید رقابت کا شکار بھی تھا۔ اس کے اندر دھوپ چھا وُں کا کھیل تھا اور خارج میں سنگا خ حقا اُق ۔ ای دوران اکیڈی میں سالانے تقریری مقابلے کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔ طلباء اور طالبات ملک بھر کے تعلیمی اداروں سے وقت مقررہ پر شرکت کے لیے آنا شروع ہوگئے۔ اس گہما تھی میں علی کی توجہ کی حد تک بٹ گئی۔

علی تقریری مقابلے کے دوسرے روزمیس کے صدر دروازے سے نگل رہاتھا کہ سیرھیوں پر کھڑی دولڑ کیوں کودیکھا، جوآپس میں کھسر پھسر کررہی تھیں۔ان میں سے ایک زہراتھی \_\_ گندی رنگت، سیاہ بالوں والی، ایک اوسط درج کی مقررہ، لیکن منہ بھٹ، دیرہ دلیر، خباشت کی حد تک شرارتی ،غضب کی خود بین، بلاکی پُراعتاد اورلڑکوں سے جلد بے تکاف ہوجانے والی۔زہراہروقت آنکھوں پرسیاہ چشمہ لگائے رکھتی تھی۔اس ہمہوقت سیاہ تکلف ہوجانے والی۔زہراہروقت آنکھوں پرسیاہ چشمہ لگائے رکھتی تھی۔اس ہمہوقت سیاہ

غيار

چشمے کی حکمت شاید بیتھی کہ وہ اپنی آنکھوں کی کیفیت کوعیاں نہیں کرنا جا ہتی تھی۔ وہ خود حجیب کردوسروں پر وارکرنے کی عادی تھی۔

جب علی ان دونوں لڑکیوں کے پاس سے اپنی خاکی وردی میں ملبوس ،سر پرسائیڈ کیپ سجائے گذرا، تو وہ اپنی دانست میں بے حدخو برولگ رہاتھا۔

"على\_\_\_!"

علی اپنے فوجی جوتے کی ایڑی پر چستی اورخوبصورتی ہے گھو مااوران کے سامنے کھڑا ہو گیا۔

"جي\_\_\_؟ فرمائيس\_"

"ويكهيس على إجميس كل فأئنل مقالب كى تيارى كے ليے چند كتابيں وركار ہيں۔"

"جي،جي-"على ہميتن گوش تھا۔

"يبال لائبرىرى توبنا-"

"بال جي ، بہت عمد ولا برري ہے۔"

" كياآب بمين لائبرري تك يبنيا كي بين

"جي، کيون نبيں۔"

دونوں لڑکیاں اور علی لائبریری کی طرف چل پڑے۔ رائے میں جابجا کیڈٹس دو دو، تین تین تین کی نولیوں میں کھڑے علی کورشک ہے دیجھے رہے۔ وہ خود بھی اپنی اس غیر متوقع فنج پر اتر ارہا تھا کہ دونیشنل ایبل حسیناؤں کا ہمر کاب تھا۔ رائے میں ہلکی پھلکی نوعیت کی باتمی بھی جاری رہیں ۔ علی ہے گفتگو میں زیادہ تر با تیں زہرانے کیس، اس کی ساتھی سوائے ایک دود فعد لقمہ دینے کے زیادہ تر خاموش تماشائی بنی رہی ۔

"علی! آپ بیبال کب ہے ہیں؟" زہرانے بوجھا۔ " بیمیری آخری ثرم ہے۔بس فلائنگ کورس کمل کرنا ہے، باقی تمام مراحل سے

گذر چکا ہوں۔"

" کیا آپ شروع ہے پائلٹ بنتا چاہتے تھے؟" خلاف تو قع علی میں حس نداح پھڑکی۔ وہ ہنیا۔ "جی نہیں، مجھے بجین ہے پائلٹ نہ بنے کا شوق تھا۔" " تو پھر \_\_\_ ؟" زہراکی ساتھی نے تجسس ہے پوچھا۔ "بس حادثاتی طور پرائیرفورس اکیڈمی میں آپہنچا۔"

"ارے بھئ! کیا حادثہ ہوا تھا جس کے نتیج میں یہاں آ دھمکے؟" زہرانے چیونگم چہاتے ہوئے اپنی عینک کے سیاہ ثیشوں میں سے اُسے گھورا۔

" دراصل میں نے شروع میں بری فوج میں بحرتی ہونے کے لیے امتحان دیا تھا، لیکن اسلامیات جولازی مضمون تھا،اس میں کامیاب نہ ہوسکا۔" بیتن سیسی میں بیتن میں سیسی کی سیسی کا میاب نہ ہوسکا۔"

" ہاؤسیڈ۔" زہرانے مسنح کے انداز میں ہدردی کی۔

" پھراسلامیات کی احجھی طرح تیاری کی اورائیرفورس کے لیے درخواست دی۔ یبال کسی نہ کسی طرح کامیاب ہوگیا۔"

" کسی\_\_ نہ کسی طرح۔" زہرانے ہرلفظ کو چباتے ہوئے علی کی نقل اتاری۔ " ویسے ہے یہ بڑی مشکوک بات۔" زہرا کی ساتھی لڑکی نے آگے جھک کرعلی کے چبرے کو بغور دیکھتے ہوئے بنس کر کہا۔

علی کوخفت ی محسوس ہوئی کہ زہرااوراس کی ساتھی نے اس کے کیے ہوئے لفظوں کو پکڑلیا ہے۔

"علی! سنا ہے کہ کیڈش کے ساتھ بہت بختی کی جاتی ہے۔ " زہرانے پوچھا۔ علی نے مصلحتا خاموثی اختیار کرلی۔ وہ اپنے ادار سے اور برادری کے بارے میں کوئی بیان یارائے نبیس دینا جا ہتا تھا۔

کیکن زبرانے اس کی خاموثی تو ژنے کی کوشش حاری رکھی۔ " سنا ہے آپ اوگوں کو بخت سر دی کے دنوں میں صبح تین جار بجے جگانے کے لیے بر فیلے یانی کی بالنیاں آپ کے سروں پرانڈ ملی جاتی ہیں۔" علی نے جواب دینے کے بجائے مسکرانے پراکتفا کیا۔ وہ تینوں تھوڑی در مختلف راستوں اور روشوں پر چلتے ہوئے ایک عمارت کے ماس ہے گزرے تواندرڈرمز بچنے کی آوازیں سنائی دیں۔ "اوہ! پہکیا \_\_ ؟" زہرا کی ساتھی نے چونک کر یو حجھا۔ " یہ ہمارامیوزک بال اور سٹوڈیو ہے۔ آپ مہمانوں کی تفریح کے لیے جوموسیقی کا يروگرام پيش كياجانے والا ب،اس كي مشق ہور بي ب\_" "ونڈرفل۔" زہرانے اداسے ذرااحچل کر کہا۔ " بھئی مجھے تو Vital Signs ہے حدیبند ہیں۔"زہرا کی ساتھی ہولی۔ "جي مجھے بھی وہ پيند ہیں۔" علی نے شکر کیا کہ موضوع تبدیل ہوا۔ زہرانے بوب شرز کے بارے میں باتیں کرتے کرتے میدم ساہ چشم کے چھے سے وارکیا۔ واراس قدرا جا تک تھا کہ ملی بوکھلا سا گیا۔ ویسے بھی وہ کوئی تیز طرار حاضر جواب سم كاآدى نہيں تھا۔ ذراكس نے چيٹر چھاڑكى ،اورو ، ہتھيار بچينك كربسيا ہوگيا۔ان حالات میں اکثر اس کی زبان لکنت زدہ ہوجاتی تھی۔ "على! آپاڙ کيوں کي طرح نازک اورخوبصورت ہيں۔" "جی جی ؟"علی بکلانے لگا۔ ا کے شوخ وشنگ قبقیہ فضامیں بلند ہوااور سخت بھاری پھر کی طرح علی کے شرمیلے وجود برآن گرا۔ "ویسے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آج کل ماچوشم کے کڑیل جوانوں کے بجائے Pretty boys کارواج ہے۔"

ابھی علی اس تیکھے وار ہے سنجلنے بھی نہیں پایا تھا کہ زہرانے آخری مہلک حملہ کردیا۔

"میں نے سا ہے \_\_ شاید غلط ہو، لیکن مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ لڑکوں میں بہت مقبول ہیں، بہ نسبت لڑکیوں کے ۔کہیں آپ وہ \_\_ تونہیں؟"

علی ای جملے کے اندر چیچے مفہوم ہے لرزہ براندام ہوگیا۔ زمین نے اس کے پاؤل پکڑ لیے۔ لائبر بری کی مثارت تک وہ پہنچ چکے تھے۔ زہرااوراس کی ساتھی خباشت ہے ہنتے ہوئے مثارت کے اندر غائب ہو چکی تھیں ۔لیکن علی جہاں تھا، وہیں ساکت کھڑا تھا۔ ہنتے ہوئے ممارت کے اندر غائب ہو چکی تھیں ۔لیکن علی جہاں تھا، وہیں ساکت کھڑا تھا۔ اسے یوں محدوس ہور ہاتھا جیسے آسانی بجلی چکی ،کڑک کراس پرگری \_\_\_ اورا ہے جسم کردیا۔

سالانہ تقریری مقالبے ختم ہو چکے تھے اوران میں شرکت کرنے والی طالبات اور طلباء واپس جانچکے تھے۔

سب لڑکے کیڈٹ عدنان کے کمرے میں جمع تھے۔کیڈٹ عدنان اکیڈی
میں "ڈان جوآن" (Don Juan) کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ قدرے نکلتے ہوئے قد
اور سانو لے رنگ کا عام سے نقوش والا نوجوان تھا،گراس کی آنکھوں کی بے نیاز خوابنا کی
میں کوئی ایسی کشش تھی کے لڑکیاں اس پر فریفتہ ہوجاتی تھیں۔اس کی ادائیں انہیں وارفتہ کر
دیترے وہ جب اپنے بالوں میں انگیوں سے تنگھی کرتے ہوئے دھیرے دھیرے
مسکرا تا تو لڑکیاں ہے اختیارول ہاردی تھیں۔

عدنان ایک عظیم فاتح تھا، جوخود ابھی تک نا قابلِ تسخیر تھا۔ اگر چہ اس کی اپنی فتو حات لاتعداد تھیں۔اے اپنی مداحوں کے اشنے خط موصول ہوتے اور وہ جواب میں ات بی خط پوسٹ کرتا کے لڑکوں نے اس کے کمرے کو ڈاکنانہ قرار دے دیا تھا۔ اس کی مادت بھی کہ وہ اپنی ہر فتح کی خوشی میں دوسرے لڑکوں کوشر یک کرنے کی کوشش کرتا۔ جب بھی کسی لڑکی کا خط آتا، وہ لڑکوں کو اپنے کمرے میں جمع کرتا اور انہیں با آواز بلند خط پڑھ کر ساتا۔ وہ ان فاتحین کی مانند تھا، جو نہ صرف مفتوحین کا سرتن سے جدا کر دیتے تھے، بلکہ دنوں ساتا۔ وہ ان فاتحین کی مانند تھا، جو نہ صرف مفتوحین کا سرتن سے جدا کر دیتے تھے، بلکہ دنوں تک ان کے کئے ہوئے سروں کی برسر عام نمائش سے یک گونہ مسرت اور اپنی انا کی تسکین حاصل کرتے تھے۔

اس وقت عدنان پلنگ پر کسی مباگر و کی طرح بینیا تھا اور باتی لڑ کے اس کے گرو
جیلوں کی طرح کھڑے تھے۔اے محتلف لڑکے سالا نہ تقریری مقابلے کے موقع پراکیڈی
آنے والی طالبات کے ساتھ اپنی معرکوں کی سرگذشت سنار ہے تھے۔ان کے قصے کہانیاں
سننے کے بعد عدنان نے اپنی بیڈسائیڈ فیبل سے ایک گلا بی رنگ کا معطر خط نکالا جے وہ با آواز
بلند پڑھ کر سنانے لگا۔ باتی لڑکے ہمہ تن گوش تھے۔ ان میں سے بعضوں کے چبرے پر
شرارت تھی۔ بعضوں کے چبرے پر دشک اور حسرت کے ملے جلے تاثر ات تھے۔ ہرسطر
پڑھنے کے بعد عدنان چاروں طرف کھڑے لڑکوں کی طرف و کھتا اور داد وصول کرتا۔ بھی
کہمی "مقرر \_\_\_ مقرر \_\_\_ ارشاد" کی صدائیں بھی بلند ہوتمیں جیسے اس نے کوئی بڑے
معرکے کا شعر کہد یا ہو۔

عدنان نے خط کے اختیام پر فاتحانہ انداز میں چاروں طرف دیکھا اور پھر پاس بیٹھے کیڈٹ مسیع کی طرف ہاتھ بڑھایا۔

" كياب\_ " ؟"اس نے كبا-

سمیع نے اپناہاتھ اس کے تھیلے ہوئے ہاتھ پرزورے مارتے ہوئے کہا۔"یار! خوب، بہت خوب \_\_\_لاجواب \_\_\_ واقعی تمہارا کوئی مقابلہ نہیں \_\_\_" "میں تمہارے بغیرزند نہیں روسکتی۔"اس نے لڑکیوں جیسی باریک آواز میں خط

کی آخری سطردو برائی۔

اس دوران علی دہے پاؤں چتا ہوا کمرے کے کھلے دروازے کے سامنے سے
گزرا۔ وہ بیں چاہتا تھا کہ عدنان اوراس کے دوستوں کی توجہاس کی طرف مبذول ہو، لیکن
عدنان دروازے کے بالقابل جیٹا تھا۔ میٹا سے داد وصول کرنے کے بعد اس کی نظر
اچا تک علی ہر ہڑی، جواس کمے دروازے کے سامنے سے گزرر ہاتھا۔

" آؤ،آؤ، ملى!" عدنان نے على كو يكارا۔

علی نمخنگ سا گیا۔ وہ اس شریر گروہ سے نئے کرنگل جانا چاہتا تھا، مگروہ جانتا تھا کہ عدنان کی آواز پر لبیک نہ کہنا بھی ناعاقبت اندیشی تھی ۔ سوعلی عدنان کے پکارنے پر جار و ناجاراس کے کمرے میں آگیا۔

> "یار! تم کیول نبیں ہمارے کلب کے ممبر بنتے۔"عدنان نے بوچھا۔ "کلب \_\_\_ ؟"علی نے سوالیہ انداز میں کہا۔

"باں، بس شرط صرف میہ ہے کہ تہمیں اپنی فتو حات کی یبال سب کے سامنے رپورٹ پیش کرنی ہوگی۔"

> "فقوحات\_\_\_ ؟ربورث\_\_\_ ؟" على يريشان ساموگيا\_

"عدنان! بيجارے على كا آئى كيو ذراكم ہے۔ لبذاكل كربات كرو۔" مستع نے ويا۔

"علی! بات یہ ہے کہ تمہاری جن لڑکیوں سے دوئی ہے، ان کے بارے میں تفصیل سے بتانا ہوگا\_\_\_ اور دستاویزی ثبوت کے طور پران کی جانب ہے موصول ہونے والے خطوط کواس کلب کی میڈنگ میں پڑھنا ہوگا۔"
ملی سراسیمہ ہوگیا۔

غبار

"لز\_\_\_\_کیا\_\_\_\_ل= "وہ ہکلانے لگا۔ لزکے ہننے لگے۔

"جانے بھی دو، عدنان! کس چغدے بات کر رہے ہو۔" ایک لڑکے نے جملہ کسا۔

"الڑ۔۔۔۔کیا۔۔۔۔ں۔" سمتے بلی کُنقل اتارتے ہوئے بولا۔
سمتے کیونکہ علی سے سینئر تھا ،اس لئے علی خون کے گھونٹ پی کررہ گیا۔ تجربہ کار
لڑکوں کے طعنوں سے وہ اپنے آپ کواس قدر ذکیل محسوس کرر ہاتھا کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ
زمین شق ہوا دروہ اس میں ساجائے۔اسے خطرہ تھا کہ اگر وہ کچھ دیرا در کمرے میں تخبیرا تو
مزید حملے ہوں گے ،اوراس میں اب برداشت کی ہمت نبیں تھی ۔ سووہ مڑا اور عدنان کے
کمرے سے باہرنکل گیا۔

پرواز کی مشق جاری تھی۔علی اور اس کا انسٹر کئر سکواڈ رن لیڈر حبیب دریائے سوات کے ساتھ ساتھ پرواز کر رہے تھے۔ بلندی سے دریا آیک تنگ نالے کی صورت دکھائی دے رہا تھا۔انہوں نے دریا کے پار پرواز کی اورافغان خیمہ ستی پر سنڈلانے لگے۔ نوشبرہ کے مکان فضائے مٹی کے گھروندے جیے نظر آ رہے تھے۔

سکواڈ رن لیڈر حبیب کے چہرے پرخشونت کے تارنمایاں ہورہ ہے۔ علی کا دل ڈوب رہاتھا۔ ہاتھ یا وک سیم کا منہیں کررہ ہے تھے۔ بہی سئیر نگ وہیل پر گرفت ڈھیلی ہو جاتی اور طیارہ بے قابو سامعلوم ہوتا۔ بہی رفتار میں ضرورت سے زیادہ تیزی پرسرزنش ہوتی۔ سکواڈ رن لیڈر حبیب نے اسے طیارہ او پر لے جانے کو کہا اور پھر نیچے لانے کو علی اس ہدایت پر ممل کرتے وقت طیارے کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ طیارہ میزائل کی طرح چھوٹا اور تیزی سے زمین کی طرف گرنے لگا۔ سکواڈ رن لیڈر حبیب نے بروقت مداخلت کی اور طیارہ تیزی سے زمین کی طرف گرنے لگا۔ سکواڈ رن لیڈر حبیب نے بروقت مداخلت کی اور طیارہ تیزی سے زمین کی طرف گرنے لگا۔ سکواڈ رن لیڈر حبیب نے بروقت مداخلت کی اور طیارہ

سیدها ہوکر قابو میں آگیا،لیکن اس واقعے کے بعد اس کا پیانۂ صبرلبریز ہوگیا۔ وہ غصے سے پھنکار نے لگا۔ اب وہ اس موذ میں تھا کہ ملی کو، اس کی انا کو، اور اس کی عزت نفس کو کاری ضرب لگانا جا ہتا تھا۔

"مرد بنو،علی!مرد\_"

"ليس مر-" بو كھلائے ہوئے علی نے كبار

" لگتا ہے تم نے ابھی تک سی عورت کوجنسی طور پر فتح نہیں کیا۔"

"يسسر-" على احمقول كى طرح فوجى ضابطے كے مطابق اپنے انسٹركٹركى بال

میں ہاں ملائے جار ہاتھا۔

" كياتم نامرو مو؟"

سکواؤرن لیڈر حبیب ،علی کو کچا چبا جانے والی نظروں سے وکھے رہا تھا۔علی شرمساری ہے۔شرابورتھا۔کسی اور نے بھی اے اس سے ملتی جلتی گالی دی تھی۔ اس کا سر گھو صف دگا۔ ول سینے میں زخمی پرندے کی طرح پیڑ پیڑانے لگا۔ یکدم ساتھ والی سیٹ پر میٹھا سکواؤرن لیڈر حبیب زہرامیں تبدیل ہوگیا، جواس کا منہ چڑارہی تھی۔ اس کے چبرے پرشیطنت تھی اور ہاتھ میں بھالا۔ پھر اس کی آ واز انتہائی شدت سے علی کے کانوں کے پردے سے مگرائی۔

" كهيں آپ وہ \_\_\_ تونہيں؟"

ز برا كا ظالم قبقهه فضامين بلند بوا-طياره و و لنے لگا۔

اچا تک زبرا نے سمج کی جون افتیار کرلی۔"لڑ۔۔۔۔کیا۔۔۔۔ں۔" سمج نے علی کائنسخراژ اما۔

> " چغد\_\_\_" کہیں ہے کوئی پکارا۔ کی دور اور میں کی جو میا

سكوا ۋرن ليڈر حبيب كى گرج سنائى دى ـ " نامرد ـ "

غيار

طیارہ قلابازیاں کھانے لگ \_\_ دو\_ تین \_\_ چار، علی کا کیجہ منہ کوآنے لگا۔ سارے جسم کا خون د مانے کی طرف سر پٹ دوڑنے لگا۔ شریانوں میں خون کی تیزی سے بیاحساس ہوتا تھا کہ وہ ابھی جلد کی جھتی سے ابل پڑے گا۔ علی کا سرکسی چیز سے فکرایا۔ اس کے بعدا سے نبیس معلوم کہ کیا ہوا، کس طرح سکواڈ رن لیڈر حبیب نے طیارہ ائیر سٹرپ پراتارا۔ البتۃ اے واضح طور پریادتھا کہ طیارے سے اتر نے کے بعد سکواڈ رن لیڈر حبیب نے اسے جمن قبر آلود نگاہوں سے دیکھا، وہ اس بات کا جُوت تھیں کہ اس کا گیرئیر بطور ائیر فورس یا کلٹ، افتانا م کو پہنچ چکا ہے۔

جب علی اپ سبزی ماکل خاکی ایویشن سوٹ میں Dorm کی طرف جار ہاتھا تو پکاسو کے بلیو پیرکڈ کے اندھے گٹارسٹ کی طرح اس کے جسم کے تمام خطوط سے کرب ئیک رہاتھا۔

## 7

علی معطل ہونے کے بعد لا ہور پہنچا، تو وہ بہار کے دن ہے۔ فضا پھولوں کی خوشہو سے مبک رہی تھی۔ ہوا میں سرمتی تھی۔ ٹرینگ کے شور کے باوجود پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لیکن علی اس پُر بہار شہر میں ایک ایسے سپائی کی طرح اونا، جس کی تکوار ٹوٹ چکی ہو، گھوڑا نیم جال ہو، اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن چکی ہو۔ اسے یقیین تھا کہ ای پراس کی واپسی کی خبر بم کی طرح گری تھی، مگر وہ بخت جان تھیں۔ خاموشی سے پی گئیں۔ براس کی واپسی کی خبر بم کی طرح گری تھی، مگر وہ بخت جان تھیں۔ خاموشی سے پی گئیں۔ انہوں نے بظاہر علی گوگی دوش نہ دیا۔ بس چپ چاپ اس کی ناکامی کی روئداد کو سنا اور معمول کے مطابق گھر بلوکا موں میں الجھ گئیں۔ علی کو ایسا لگا جسے وہ ایک بار پھر دھند میں ڈ وب گئیں۔ تھیں۔ وہ فاصلے جو حسین بھائی کے تنزل کے باعث سمنے گھے تھے، دوبارہ دونوں کے معمیں۔ وہ فاصلے جو حسین بھائی کے تنزل کے باعث سمنے گھے تھے، دوبارہ دونوں کے درمیاں صحراکی طرح پھیلنے گئے۔

امی کے سکوت سے گھر کے کمروں میں ٹھنڈک سی پھیل گئی تھی علی کا جی چاہ رہاتھا کہ وہ اسے برا بھلا کہیں، ڈانٹیں،صلوا تیں سنا کمیں، پچھ کریں،اس موت جیسی خاموشی کو تو ژیں بگر وہ تو منجمد ہوکر رہ گئی تھیں۔اس انجما دیس علی کا دل ایک بار پھر بے اختیار مس ڈیٹیل کوملنا جا ہ رہاتھا۔

اس نے فون کیا تومس ڈیٹیل نے حسب معمول تپاک ہے اس کا خیر مقدم کیا۔ اس نے کہا کہ وہ آج شام انہیں ملنا جا ہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شام کو فارغ ہیں، اگر وہ آنا جا ہتا ہے تو آجائے۔

علی شام کے قریب مس ڈیٹیل سے ملاقات کی غرض سے نکااتو اس نے ان کے ہاں کے ہاں جانے سے پہلے بچواوں کی دو کان سے ان کے لیے زگس کے بچول خرید ہے۔ علی مس ڈیٹیل کی کوٹھی بہنچا اور دروازے پر گلی تھنٹی بجائی۔ مس ڈیٹیل خوداس کے سواگت کے لیے باہر برآیدے میں چلی آئیں۔

"ہیلو\_\_ کیسے ہو؟"

علی نے رخی ساجواب دینے کے بعد برآ مدے کی سیر صیاں چڑھتے ہوئے انہیں زگس کے پھول تھادیئے۔

"ي\_ آ\_پ\_ کے ليے \_ بيں۔"

پھول بکڑاتے ہوئے وہ لڑکھڑا ساگیا۔ مس ڈینیل نے فوراَ اسے سہارا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ علی قدرے سکڑ گیا تھا۔ اپنی ذات کے بارے میں اس کا اعتاد متزلزل تھا۔ زبان میں لکنت اور پاؤں میں لڑکھڑا ہے تھی۔ جب اس کے قدم سیڑھیوں پرڈ گمگائے اورمس ڈینیل نے اسے سنجالاتو وہ پہلے ہے بھی زیادہ شرمندہ ہوگیا۔

جب مس ڈینیل اور علی ڈرائینگ روم میں بیٹھ گئے تو مس ڈینیل نے ایک ہی سانس میں کنی سوال کرڈا لے۔

" كب آئے ہواور كيے؟ كتنى چھنمياں ہيں؟ كچھ پريشان سے لگ رہے ہو؟ كيا بات ہے؟" " مجھے یہاں آئے ہوئے دی ہار وروز ہوئے ہیں۔" پھر علی نے قدرے تامل ہے اس اندرونی اذیت اور شرمساری کے باوجود جو اے محسوس ہور ہی تھی ، بڑی ویانت داری ،لیکن کسی قدر تکخی ہے کہا۔ "مس! میں ہمیشہ کے

ليے لا ہورآ حميا ہوں۔"

" كيون؟"مس ۋينيل نے چونک كريو حجا-

"جھے ائیرفورس نے معطل کردیا ہے۔ جھے میں پائلٹ بنے کی اہلیت نہیں ہے۔ "
مس ڈیٹیل کتے میں آگئیں۔ انہوں نے علی کی آ کھے میں تیرتے آ نسود کھے۔ پھر
انہوں نے میز پرر کھے علی کے دیئے ہوئے نرگس کے پھولوں کودیکھا۔ نرگس کی آ کھوں میں
حسرت جی تھی۔ اب انہیں سمجھ آئی کہ علی نرگس کے پھول کیوں لایا ہے۔ نرگس انتظار،
حسرت اور جمرکی علامت ہی تو ہے۔

خاموثی نے کمرے کو گھیرلیا۔ مس ڈینیل افسر دو تھیں۔ انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ووعلی ہے کیا کہیں۔ اکثر المیے آ دمی کی زبان بند کر دیتے ہیں۔ ان المیوں کی گہرائی اور سمیرائی کے مقابل الفاظ چھوٹے \_\_\_ بہت چھوٹے اور معمولی محسوس ہوتے ہیں۔

علی نظری جوکائے، آنسو پینے کی کوشش میں بنچے فرش پر بچھے قالین کے بیچیدہ نقش ونگار کوغورے و کمچے رہاتھا۔ مس ڈیٹیل کو بیاخاموثی جوان دونوں پر چھا چکی تھی، تکلیف دومعلوم ہور ہی تھی۔ انہیں جانے کیوں شرمندگی محسوس ہور ہی تھی۔ جیسے بیسب پجھان کا کیا دھرا ہو۔

جب ان کے لیے بیہ خاموثی مزید برداشت کرنی ممکن ندر ہی ، تو وہ گا صاف کرتے ہوئے بولیں۔

" بیہ بڑاافسوسنا ک واقعہ ہے، گر مجھے امید ہے کہ تم سنجل جاؤگے۔" " شاید\_\_\_" علی نے نظریں قالین ہے اٹھا کران کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔ " مگراس وفت تو یوں لگتا ہے کہ زخم جان لیوا ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت ہی ذلیل محسوں کر رہا ہوں۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر چکا ہوں۔"

" ننبیں نبیں ،ایسا مت سوچو۔ آخرا ئیرفورس کا کیرئیر بی تو دنیا کا پہلا اور آخری پیشنبیں ،اوربھی بہت ہے رائے موجود ہیں۔"

" آپشایر نبیں جانتیں جے معطل کردیا جاتا ہے وواکیڈی کے حلقے میں رسوا ہو جاتا ہے۔ جوفضاؤں کو مختر نبیں کرسکتا ،اسے زمین پر بھی پاؤں دھرنے کی جگہ نبیں ال سکتی۔ "

" خدا کے لیے ،علی! بند کرویہ مایوی کی ہاتیں۔ اکیڈی سے ہاہرا یک وسیع و نیا ہے۔ بہ شاراوگ جس میں بہتے ہیں۔ ان کی بھی عزت ہے۔ وہ بھی اپنے اپنے میدان میں کامیا کی حاصل کرتے ہیں۔ اور خوش بھی ہیں۔ "

" گر\_\_ میں اب بھی افسرنہیں بن سکوں گا۔بس ایک عام شبری بن جاؤں گا۔ مجھ جیسے تو ہزاروں اس شہر کی گلیوں میں رلتے پھرتے ہیں۔" علی نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔

یعلی کی متوسط ، متوسط در ہے کی نفسیات بول رہی تھی۔ اس نے بہمی غربت کو عربان بیس و یکھا تھا، لیکن سفید بوشی کی ہے بہی ہے خوب آشنا تھا۔ اسے اور اس کے خاندان کے سی فرد کو معاشرت میں اہمیت ، تو قیر ، اقتدار اور رسوخ حاصل نہ ہو سکا تھا۔ سوان چیز وں کی اسے تمنا بھی تھی اور خوا ہش بھی ۔ فوق کے لیے عمو ما اور فضائیہ کے لیے خصوصاً پاکستا نیوں کے دلوں میں جو ہیر وورشپ موجود تھی ، اس کی بنا ، پروہ تو تع رکھتا تھا کہ بالواسط طور پروہ ی محصین ، وہی ستائش اسے بھی حاصل ہو جائے گی ۔ فضائیہ کے شاہیوں کی چمک سے کسے انکار ہوسکتا تھا۔

"و کیھوعلی! تمہاراز خم کاری بھی ہے اور تازہ ہونے کے سبب برابھی ہگر میں اپنے تجربے کی بنا ، پر کہتی ہوں کہ ہرز ہر کا تریاق ، ہرزخم کا مرجم اور ہرغم کا مداوا وقت ہے ، جس "جی\_\_ فادر جارج آئے ہیں۔" کرخت آواز والے ملازم نے مس ڈینیل کو بتایا۔

"انبیں ڈرائینگ روم میں لے آؤ۔" مس ڈیٹیل نے کہا۔ "احچھامس! میں اب چلتا ہوں۔"علی فوراً صوفے ہے اٹھتے ہوئے بولا۔ مس ڈیٹیل کو تعجب ہوا۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ علی حسب معمول رات کا کھانا کھا کر

جائے گا۔

" بھئی، بیٹھو۔ایسی بھی کیا جلدی ہے؟"

" نبیں جی بس مجھےا جازت دیں۔"

"شايدتم فادرجارج كي وجه سے جانا جا ہتے ہو\_"

" نبیں،ایانونبیں ہے۔"

"توکیر ؟"

"بس یونمی کسی کام ہے جانا ہے مجھے۔"

" كماناتو كماليتي"

" پچرنجی سهی -"

"احجا-"

مس ڈینیل جان گئے تھیں کہ اس وقت اصرار بے سود ٹابت ہوگا۔ وہ صونے ہے انھیں کہ علی کو باہر تک چھوڑ آئمیں ۔لیکن علی نے انہیں منع کردیا۔ فا در جارج کے ڈرائنگ روم

## میں داخل ہونے سے پہلے ہی علی رخصت ہوگیا۔

گھر میں سنانا ساتھا۔ امی محلے میں کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ علی اپنو کتے پہنو کو وقعونڈ رہا تھا۔ باتی کمروں میں اے تلاش کرنے کے بعدوہ و رائینگ روم میں گیا تو پی پُوکوؤھونڈ رہا تھا۔ باتی کمروں میں اے تلاش کرنے کے بعدوہ و رائینگ روم میں گیا تو پی پُوکونہایت شان ہے بڑے صوفے پر براجمان پایا۔ اس نے بلکی ہی نارائسگی کا اظہار کیا ، جس کا لی پُوکونہایت شان ہے براوں والا جس کا لی پُوکوروی سل کا لیے بالوں والا مفید کتا تھا۔ بی پُوکوروی سل کا لیے بالوں والا سفید کتا تھا۔ بی پُوکوروی سل کا لیے بالوں والا سفید کتا تھا۔ بلی ہی کی طرح مہذب اور زم ہُو۔

علی نے پی پُو کو گود میں اٹھا کیا اور اس کے لیے بالوں میں اٹھیوں ہے کتابھی کرنے لگا۔ پی پُو بیار کے خمار میں ناز ہے مست بیٹھا تھا۔ علی بیسوچ رہا تھا کہ پی پُو بیچہ دنوں سے بدل ساگیا ہے۔ پہلے علی گھر میں داخل ہوتا تو پی پُو دوڑ کر اس کا استقبال کر تا اور اس کی ٹاگوں سے لیٹ جا تا یعلی کے پکار نے پر فوراً دوڑا دوڑا آتا۔ اس کے بستر پر اپناخق سمجھ کر پاؤں پیار کرسوتا ،گرادھر پچھ دنوں سے اس کے تیور بدلے بدلے سے تھے۔ نہ وہ خیر مقدم ، نہ اگلا ساالتھا ہ اور گر بوخی ۔ اب پی پُو نے علی کے بستر پر ڈیر و بھانے کے بجائے ڈرائینگ روم کے بڑے صوفے کو اپنے لیے چن لیا تھا۔ ویسے بھی وہ لیے دیے رہتا تھا۔ علی می کو گئا رہتا تھا، جیسے اسے علی سے کوئی خاص دلچیں نہ ہو۔

" لگتا ہےاہے بھی میری ذلت ورسوائی کا پیۃ چل گیا ہے۔شایدای لیے آتکھیں پھیر لی ہں۔"

على ان سوچوں ميں گم تھا۔ نيچے مالک مكان كے گھر كيسٹ پليئر نج رہاتھا۔ "د كھ كے دن بيت ند۔" "سہگل كامشہورز ماندگانا مالک مكان كا ذوق اصحاے۔"

"و کھے دن بیت ند۔"

" نحیک بی تو کہدر ہا ہے سہگل۔ دکھ کے دن واقعی کتنے لیے بوتے ہیں کہ کانے نہیں کئتے۔ "علی نے افسر دگی ہے سوجا۔ '

اے آئ کل بجو نہیں آئی تھی کہ وقت کیے گزارے۔ ائیر فورس اکیڈی کی جانب

اے اے خط موصول ہو چکا تھا، جس میں اے زمین پر کسی اسائی کی پیشکش کی گئی تھی۔ لیکن علی کی مجرور کر دیا تھا کہ وواس پیشکش کو قبول نہ کرے۔ ویے بھی فضائیہ میں زمین پر کام کرنے والوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی ۔ ان اسامیوں کو دوسرے اور بعض دفعہ تیسرے درج کی سمجھا جاتا ہے۔ علی بھلا یہ کسے گوارا کرتا کہ ووا ہے ہی ساتھیوں بعض دفعہ تیسرے درج کی سمجھا جاتا ہے۔ علی بھلا یہ کسے گوارا کرتا کہ ووا ہے ہی ساتھیوں کے مقالمے میں کم حیثیت میں کام کرے۔ کسی اور کیرئیر کی اے اب تک نہیں سوجھی تھی۔ سو وہ فارغ تھا ہے میکمل طور پر۔ اس کے پاس وقت تھا ہے انداز ووقت ۔ بلکہ وقت ایک کو وگراں تھا، جو اس کے پاس وقت تھا ہے۔ انداز ووقت ۔ بلکہ وقت ایک کو وگراں تھا، جو اس کے کام خاص کی باس کوئی حیار کوئی میا نہیں تھا۔

فون کی تھنٹی بج اٹھی ۔ علی نے فون کاریسیورا مُعایا۔

"سيلو-"وه بولا -

"ہیلو۔"ایک زنانہ آ واز آئی۔

" كون بول رباع؟"

" جي ، من علي بول ريامون \_آ ڀ کون؟"

"میںزمس بول رہی ہوں۔"

تحوژے ہے وقفے سے مجرخاتون نے کہا۔" پہچانا آپ نے ؟" "جی جنہیں۔"

"اس دن سراج صاحب کے ہاں آپ سے ملاقات ہو گی تھی۔"

"احچما،احچما،اب يادآيا\_"

" میں نے سراج صاحب ہی ہے آپ کافون نمبر معلوم کیا ہے۔"

"احجاـ"

" آپ کسی دن میرے ہاں آئیں۔"

"جی ؟"

علی کو تعجب ہوا، کیوں کہ و وکسی اجنبی خاتون ہے ایسی بے تکلفی کی تو قع نہ

رکھتاتھا۔

" پهرسي دعوت نبيس - سي هج آپ کو Invite کرر ہي ہوں - "

"جی ضرور۔ وہ ایسا ہے کہ میرے ایک دوست آئے ہوئے ہیں۔اس لیے اب اجازت جا ہتا ہوں۔"علی نے جان حجز انے کے لیے بہانہ تر اشا۔

"احیما، چلئے اس وقت تو آپ کومعاف کیا، گرآئند وگپ ہونی جا ہے۔" علی نے جواب میں خاموشی اختیار کرلی اور زگس نے اسے خاموش نیم رضایر

معنی نے جواب میں حاموی احبیار کر ی اور تر سے اسے حاموں یم رضا پر محمول کر کےفون بند کر دیا۔

علی اپنے اور حسین بھائی کے مشتر کہ کمرے میں بیٹھا تھا کہ حسین بھائی داخل ہوئے۔ وہ صبح ہے کہیں غائب تھے۔ آئ کل علی اپنے اندرا تنا کم تھا کہ گذشتہ کی دنوں ہے ان کی طرف متوجہ بیس تھا، لیکن اس وقت ان کی بدلی ہوئی بیئت نے فورا اس کی توجہ کو تھیچا۔ خلاف تو تعصین بھائی کے ہاتھ میں ندہبی کتب موجود نہ تھیں اور خلاف معمول ان کا چبرہ کطا ہوا تھا۔ آٹھوں میں بھی زندگی کی چبک تھی۔ دونوں نے علیک سلیک کی۔ حسین بھائی عشل خانے چلے گئے۔ علی اٹھ کر ڈرائینگ روم میں آ بیٹھا اور ٹی۔ وی آن کردیا، جوئی۔ وی ان کردیا، جوئی۔ وی لاؤنج نہ ہونے کے سبب ڈرائینگ روم میں رکھا تھا۔ اس کی نظریں ٹی۔ وی سکرین پرجمی لاؤنج نہ ہونے کے سبب ڈرائینگ روم میں رکھا تھا۔ اس کی نظریں ٹی۔ وی سکرین پرجمی

ہونی تحییں ہیکن دھیان کہیں اور تھا۔

حسین بھائی ڈرائینگ روم میں آئے اور علی کے قریب صوفے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دریمیں اٹھ کر کھانے والے کمرے میں چلے گئے ، دو تین منٹ بعد دوبارہ ڈرائینگ روم میں وار د ہوئے اور علی کود کمچھ دکھے کر ہننے لگے۔

" کیا ہوا؟\_\_\_ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟" علی نے حیرت سے پوچھا۔ " سیجے ہیں ، یونبی ہنسی آ رہی ہے۔"

" یونبی ہنسی آ رہی ہے\_\_\_ آخر کیوں؟" علی نے کسی حد تک نا گواری ہے سوال کیا۔

"بس يونبي \_\_ كوئى وجنبيں\_"

علی سوچ میں پڑگیا۔اے احساس ہوگیا تھا کہ کوئی رازحسین بھائی کے اندر کلبلا
رہاہے \_\_\_ کوئی بات ان کو اندر ہی اندرے گدگدار ہی ہے، گروہ مدتوں ہے جزیرے ک
صورت دوسروں ہے اشخ کٹ چکے تھے کہ ان کے لیے دوری کے ان پانیوں پر جو برسوں
پرمجیط تھے، بل بنانا، فوری رابطہ قائم کرنا یا بے تکلفانہ دل کی بات کہنا غیر فطری سابن
چکا تھا۔

علی نے بھی صنبط کا دامن تھام رکھا تھا، وہ بے دھڑک ان کی ذات کے خلوت میں داخل نہ ہونا چاہتا تھا۔ سووہ صبر کرر ہاتھا کہ کسی لمجے جو حسین بھائی کی اپنی ذات کے ردھم کے لیاظ سے مناسب ہوگا، وہ خود ہی اپنا راز اُگل دیں گے اور بیا خفا بھی تو اظہار ہی کا ایک طریقہ تھا۔

ا گلے دن علی کی آئکھ صبح سومرے کھل گئی۔ امی ابھی سور ہی تھیں۔ علی نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھاا ورخود ہی ناشتہ تیار کرلیا۔ ناشتے کے دوران و ہ اخبار بھی پڑھتار ہا۔ ابھی علی ناشتہ کررہا تھا کہ حسین بھائی کھانے والے کرے میں آئے اور خاموثی ہے علی کے بالقابل بیٹھ گئے۔ علی بدستورا خبار کی طرف متوجہ رہا۔ حسین بھائی نے گلا صاف کیا، تھرمس میں سے جائے بیالی میں انڈیلی اور چسکیاں لے کر چینے لگے، لیکن وہ بار بار دز دیدہ نگا ہوں سے علی کی طرف و کچھے جارہے تھے، جیسے اس سے کچھے کہنا جاہ رہ جوں۔ اگر چیلی اخبار کی اوٹ میں تھا، گر بنا دیکھے ہی اے محسوس ہورہا تھا کہ وہ کچھے کہنے کے لیے پر تول رہے اوٹ میں تھا، گر بنا دیکھے ہی اے محسوس ہورہا تھا کہ وہ بچھے کہنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔

آخرعلی سے ندر ہا گیااوروہ اخبار کے سفحوں کوسمیٹتے ہوئے بولا۔

" كيابات بي حسين بها كي؟"

"وہ\_\_\_ دراصل میں تمہیں بتانا جاہ رہا ہوں کہ میں بی ایس سی کے امتحان کی دوبارہ تیاری شروع کرنا جا ہتا ہوں۔"

" سے! بیتو بڑی اچھی بات ہے۔"

علی سشدرتھا کہ اتناعظیم انقلاب غیرمتوقع طور پر یکدم حسین بھائی میں کیے رونما ہوگیا۔اگر چہاہے تجی خوشی ہوئی تھی کہ حسین بھائی نے ایک مرتبہ پھرد نیا اوراس کے معاملات کی طرف رخ موڑا تھا،لیکن ابھی اسے بورایقین نہ تھا کہ ایسا ہوسکتا ہے۔سووہ بے اعتباری سے حسین بھائی کا جائزہ لے رہا تھا کہ آیا جو پچھووہ کہدرہے ہیں،اس کے بارے میں وہ بجیدہ بھی ہیں انہیں۔

تھوڑی در حسین بھائی اپنے آپ میں مست بیٹھے رہے۔ پھرعلی سے مخاطب ہوئے۔

"وەرجوخالە ہیں نا۔"

"رجوخاله\_\_\_ ؟"

1 . 1 . 1.66 112.0"

علی حیران تھا کہ بیہ بھی کوئی رشتہ ہے،گر پھر بھی وہ اس خاتون کو خالہ کہنے پر بور تھے۔

"احجما؟"

"ان سے ملاقات ہو کی تھی۔"

" كس؟"

" دومینے پہلے \_\_\_ ابھی تم اکیڈی میں تھے۔"

"تو کچر ؟"

حسین بھائی جھینپ سے گئے ،اوراٹھ کر کرے سے باہرنکل گئے۔البت علی کو یہ سوچھا جھیوڑ گئے کہ آخر حسین بھائی کیا بہلیاں بھیوار ہے تھے۔حسین بھائی کو تو عزیزوں سے ملنا جانا بیند نہیں تھا۔ پھر رجو خالد سے ملا قات کا تذکرہ کیوں؟حسین بھائی نے عام امنگوں اور جذبوں کو آگھ بھر کرد کھنے سے پہلے ہی ترک کر کے لو ہے کے مضبوط صندوق میں مقفل کر گودام میں رکھ دیا تھا، تا آئکہ اس صندوق پر گردجم گئی اور قفل میں زنگ لگ گیا۔اب جائے وہ کون سااہم اعظم ہے جس کے حرسے صندوق کا زنگ آلود قفل کھلنے لگا ہے،لیکن علی نے ان کی تبدیلی کا راز معلوم کرنے کے لیے کسی تسم کا دباؤ ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ بس وہ دم ساد ھے،سائس روکے منتظر رہا کہ کہیں حسین بھائی کے اندر کا آ جمینے کی مانند نازک آفیرکسی جلد بازی یاز بردی کے باعث مجروح نہ ہوجائے۔

کچھ دن پُراسرار حرکتوں اور معنی خیز باتوں کے بعد آخر حسین بھائی نے وہ راز اُگل دیا، جوان کے اندر مجل رہا تھا۔ وہ اور علی باغ میں سیر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں باغ کے درمیان میں بنی ہوئی ایک پہاڑی پر چڑھنے گئے، جس پر سبزے نے ڈھلوانوں کو چھپار کھا تھا اور یوکلیٹس کے درخت سراٹھائے کھڑے تھے۔ دونوں بھائی چوٹی پر پہنچنے کے بعد ہانپ رہے تھے، سوایک لکڑی کی جینچ پر بیٹھ گئے۔ وہاں جینچ پر جیٹھے جسین بھائی نے اچا تک وہ خبرعلی کو سناڈ الی ، جواتنے دنوں ہے انہیں پُر اسرار بنائے ہوئے تھی۔ "علی! مجھے محبت ہوگئی ہے۔"انہوں نے علی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ علی کو برقی جھنکا سالگا۔

> " کس ہے؟" علی نے بےساختہ یو حجھا۔ ... کے ج

"رجوخاله کی بنی \_\_ تسنیم سے۔"

علی نے ان کی طرف دیکھا۔ان کے چبرے پرسورج روثن تھا۔ یوکیٹس کے درخت نیچے جھک آئے اورلکڑی کی جینج فضامیں بلند ہوگئی۔علی نے کسی انجانے جذبے سے حسین بھائی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لےلیا۔

جب رات کو دونوں بھائی گھر او نے تو وہ کسی اندرونی مسرت ہے دمک

رے تھے۔



علی کھانے والے کمرے میں گول میزیر کاغذات اور کتابیں پھیلائے کمپیوٹر سائنس کی گتھیاں سلجھار ہاتھا۔اس نے کمپیوٹرکورس میں داخلہ لے لیاتھا تا کہ فکر معاش کا کوئی حل نكالا جاسكے۔اے كمپيوٹر كى تكنيك يرمبارت حاصل كرنے ميں كافي وقت بيش آ رہى تھي۔ دراصل وہ کوئی زیادہ وز بین شخص نہیں تھا۔بس نارل اور غبی کے درمیانہ حاشیہ پر تھا۔ ہرامتحان میں وہ دقت ہی ہے کامیاب ہوتار ہاتھا۔اس وقت بھی اس کے عموماً شکفتہ چبرے برتر دّو کے آٹارنمایاں تھے اور پیثانی پر ذہنی کوشش کے سبب بل پڑے تھے۔اس پر قیامت یہ کہ فون کی تھنٹی متواتر ہے جلی جار ہی تھی۔ وہ ریسیوراٹھا نانہیں جا ہتا تھا ہم کرکوئی شخص ڈ ھٹائی کی استقامت ہے بار بارفون کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ آ خرعلی نے اس محف کے عزم صمیم کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔اس نے فون کا ریسیورا مخایا اور کان ہے لگا کر بیزاری ہے بولا۔

"بيلو\_"

جواب میں" ہیلو" کے ساتھ ہنسی کی جھنکار سنائی دی۔ "علی ہیں؟"

"جي، ميس علي بي بول ربا ٻون \_"

"اوہ! سوری، میں نے آپ کی آواز پیچانی نبیں۔"

" يەتو فرما يئے كەآپ ذات شريف ہيں كون؟"

"میں؟\_\_\_ میں زگس بول رہی ہوں۔"

"زگس ؟"

کچھ دریر کے لیے علی کے ابر آلود ذہن کو اس نام کی مالکہ کو شنا خت کرنے میں دقت محسوس ہوئی۔

" نرگنں\_\_\_ نرگس \_ آپ کہیں وہ تو نہیں جنہوں نے چندروز پہلے بھی فو ن کیا تھا؟"

"جي، بالكل وبي - آپ كي نيازمند - "

اس جملے کے ساتھ ہی ایک جبنجینا تا ہوا قبقہ، بلند ہوا۔

حب معمول علی چیئرخانی ہے جینپ ساگیا۔ وہ عموماً ایسے موقعوں پر حاضر جوانی کا مظاہر ہ کرنے کے بجائے غیر حاضر دیاغ ہوجاتا تھا۔ خوش متی سے چیئر چھاڑ کے سلسلے نے زیاد وطول نہیں کھینچا۔ کیوں کہ زگس نے جلد ہی سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت کا اعادہ کیا۔

کچھ دریملی سوچتار ہا۔ پھر سوجا کہ کیا حرج ہے، شاید اس بہانے وہ اپنے ذہنی تناؤ سے چھٹکارا حاصل کرے۔ سومشر وطامی حامی بھرلی۔

دو دن بعد علی زئس کے بتائے ہوئے پتہ پر گلبرگ مین مارکیٹ کے پیچھے واقع

ایک ممارت میں پہنچ گیا، جہاں وہ رہتی تھی۔اس کا فلیٹ تیسری منزل پر تھا۔ نرگس نے بوی گرم جوثی ہے علی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا۔ "شکر ہے ،علی! آپ ہمارے گھر تو آئے۔"

> "جی۔"علی بغیر کسی واضح جذ ہے کے بولا۔ " آپ کے ساتھ اور کون کون میبال رہتا ہے؟" "بس میں اور میری جٹی ۔"

لی بھر کوملی نختک گیا۔اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زگس شادی شدہ ہے۔ اس اس نے غور کیا ، تو شادی شدہ ہونے کی چھاپ اس کے جسم پرنمایاں تھی۔وہ فر بنہیں تھی ، لیکن جسم لڑکیوں کی طرح و بلا بھی نہ تھا ، بھرا بھرا سا تھا۔ آ تکھوں میں بھی چشیدگی کے اثرات تھے۔

تحوزی در کے لیے علی کو اپنے اوپر بے حد غصہ آیا۔ بغیر سمجھے بوجھے، جانے پیچانے و دا کی اجنبی عورت کی دعوت پراس کے گھر چلا آیا۔ بیاس کی غیر حاضر د ماغی تھی کہ اس نے اس ملاقات کے مضمرات پرغوز ہیں کیا تھا۔اس نے اسے محض تفریح سمجھا تھا۔

" آپ كے مياں كبال بين؟"

على نے واپس حال كى طرف آتے ہوئے بوجھا۔

"وہ\_\_\_" نرگس نے معنی خیز نظروں ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "وہ تو متحد وعرب امارات میں ہوتے ہیں۔انجینئر ہیں۔"

" آپان كساته كون بين ربتين ؟"

"دراصل\_\_\_" نزگس کے چبرے پر بادل سا چھا گیا۔ پھراس نے جرأت کا ثبوت دیتے ہوئے کہددیا۔"وواور میں علیحدہ ہو چکے ہیں۔"

" كياطلاق ہو گئی ہے؟"

" نبیں \_\_ نبیں تو لیکن ہم نے دومہذب افراد کی طرح طے کرلیا ہے کہ اپنے اپنے راستوں پر گامزن رہیں گے،اورا یک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نبیں کریں ھے۔"

" تواس كاعملى نتيج بھي تو و ہي ہوا ، جوطلا ق كا ہوتا ہے۔"

" نہیں تو۔ہم نے اپنی بنی کے لیے شادی کا بحرم قائم رکھنے کا ارادہ کیا ہے تا کہ اے کی ارادہ کیا ہے تا کہ اے کی قتم کا ذہنی دھچکا نہ لگے، جو والدین کی طلاق کی صورت میں بیچے کا مقدر ہوتا ہے۔ " نرگس نے قدرے ادای سے بات جاری رکھی۔ "ویسے میرے شوہر بڑے فیاض ہیں۔ کھے دل ہے وظیفہ بیجیجتے ہیں۔ "

علی بھی آزردہ ساہو گیا۔اے اپنے ابو یاد آگئے، جوامریکہ ایے سدھارے کہ اوٹ کرنہ آئے۔ای جسین بھائی اورا ہے پکسر فراموش کر کے وہیں شادی رچائی۔زگس کا شوہر تو انسانیت کا مظاہر وکررہا تھا کہ علیحد گی کے مشتر کہ فیصلے کے باوجود ماہا نہ خرچ کھلے دل سے دے رہا تھا \_ لیکن اس کے ابو نے توامی پر علیحد گی زبرد تی مسلط کی تھی \_ مارشل لاء کے کسی آرڈ ینس کی طرح، یک طرفہ اور جبری۔اس کے باوجود انہوں نے انہیں نان لاء کے کسی آرڈ ینس کی طرح، یک طرفہ اور جبری۔اس کے باوجود انہوں نے انہیں نان نفقہ کا تقریباتی تر ویا تھا۔ یہ توامی نے پچھ پس انداز کی جوئی رقم سے سرکاری سیموں میں مرمایہ کاری کررکھی تھی ورنہ ان کی سفید بوشی کا بھرم بھی ختم ہوجا تا۔ بھی بھمار ابوکی طرف سے تھوڑی بہت رقم آ جاتی تھی۔

علی نے پہلی مرتبہز گس کے لیے ریگا نگت محسوس کی کہ وہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔

اس دن علی زگس کے ہاں تھوڑی دریر کا ،گپشپ کی اور پھر چلا آیا۔

جعد کی دو پېرکونانی ذیثان مامول کے ہمراہ فیمل آبادے لا ہور پہنچیں۔ ذیثان

ماموں نانی کے لے پالک تھے۔ بیستائیس برس پہلے کی بات ہے کہ ایک دن علی الصبح نانی فی الم کے لیے انجیس تو انہیں گھر کے دروازے کے باہر کسی بچے کے رونے کی آ واز سنائی دی۔ انہوں نے دروازے سے جھا نکا تو کپڑے میں لپٹا ایک نوز ائیدہ بچہ دکھائی دیا ، جو دروازے کے قریب گلی میں بڑا تھا۔

نانی کی دو بیٹیاں تھیں، بیٹے کی تمناتھی۔ سواس لا وارث بیچ کو گود لے لیا۔ ویسے نانی نے اپنے طور پرسراغ رسانی جاری رکھی اوراس نتیج پر پہنچیں کہ یہ بچہ غالبًا علاقے کے ایک متمول زمیندار ملک شہباز کا ہے۔ وہی صدیوں پر انی واستان تھی \_\_ جا گیردارانہ نظام کے استحصال، معاشرے کے جبر، مرد کی بے وفائی، عورت کی بے بسی اوران حالات ہے جنم لینے والوں کی ہے کہی کی۔

بہرحال نانی نے بڑی محبت اور خلوص ہے ذیشان ماموں کو پالا پوساتھا۔ کیکن نانی خورجھی محرومیوں کی پروردہ تبحیس۔ سوتیلی ماں کے ہاتھوں مجروح \_\_ شادی کے بعد صرف بینیوں کا جنم \_\_ بینے کی حسرت \_\_ دونوں بیٹیوں کی کم عمری کی شادیاں اور ان کی شادیوں کی کا ممری کی شادیاں اور ان کی شادیوں کی ناکامیاں \_\_ ایک کی طلاق \_\_ دوسری بیٹی یعنی علی کی امی کے شوہر کی بے شادیوں کی ناکامیاں \_ ایک کی طلاق \_\_ دوسری بیٹی یعنی علی کی امی کے شوہر کی بے وفائی \_\_ سب نے مل کرنانی کو قوطی بنادیا تھا۔ نتیجہ سے ہوا کہ انہوں نے اپنی اور ذیشان کی محرومیوں کی داستانیں اس کی روح میں ایسی سموئیں \_\_ ذہمن پر ایسے نقش کندہ کے کہ فرومیوں کی داستانیں اس کی روح میں ایسی سموئیں \_\_ ذہمن پر ایسے نقش کندہ کے کہ ذیشان ماموں کا وجود ان گرم سلاخوں ہے داغ داغ ہوگیا \_\_ زندگی پر سے ان کا اعتبار اشھ گیا۔ یوں وہ اسے اور تانی دونوں کے عذاب کے مار سے ہوگیا۔ یوں وہ اسے اور تانی دونوں کے عذاب کے مار سے ہوگیا۔ یوں وہ اسے اور تانی دونوں کے عذاب کے مار سے ہوگیا۔ یوں وہ اسے اور تانی دونوں کے عذاب کے مار سے ہوگیا۔ یوں وہ اسے اور تانی دونوں کے عذاب کے مار سے ہوگیا۔ یوں وہ اسے اور تانی دونوں کے عذاب کے مار سے ہوگیا۔ یوں وہ اسے اور تانی دونوں کے عذاب کے مار سے ہوگیا۔ یوں وہ اسے اور تانی دونوں کے عذاب کے مار سے ہوگیا۔ یوں وہ اسے اور تانی دونوں کے عذاب کے مار سے ہوگیا۔ یوں وہ اسے اور تانی دونوں کے عذاب کے مار سے ہوگیا۔ یوں وہ اسے اور تانی دونوں کے عذاب کے مار سے ہوگیا۔ یوں وہ بے تھے۔

جب علی اس کمرے میں داخل ہوا، جہاں نانی جیٹھی تھیں تو انہوں نے اسے گلے اگلے کر چناخ چناخ ہوسے دیئے۔ نانی کے دو تین دانت ٹو نے ہوئے تتے، سوجب وہ بوسہ دیتیں تو ہوادانتوں کے درمیان وقفوں سے گزر کرسیٹی بجاتی علی کونانی کے بوسوں سے لطف محسوس ہوتا وران سے بھی بڑھ کر ران سیٹیوں سے جو بوسوں کی سنگت کرتی تھیں۔

ذیتان ماموں نے نہ علیک کی، نہ سلیک، نہ سلام، نہ دعا۔ بس خاموش بیٹے رہے۔ ان کی آئی جیس بجھے ہوئے فانوس کی مانند تھیں۔ چہرے پر وحشت تھی، بال بمحرے ہوئے تتے، گریباں کھلاتھا۔ علی ان پر غور کرر ہاتھا کہ نانی نے اشارہ کیا کہ وہ ساتھ والے کرے میں جائے۔ علی سمجھ گیا کہ نانی اس سے کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہیں۔ چنا نچہ وہ بری فرمانبرداری سے ان کے تکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلاگیا۔

نانی علی کے پیچھے چھے دوسرے کمرے میں پہنچیں۔

" كيابات ب، ناني امان؟"

"بس بيا! بهت يريشان مول-"

" كيول؟"

"ذیثان کود ماغی دورے پڑنے گئے ہیں۔فیصل آباد کے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ پچھ عرصے کے لیے اسے د ماغی امراض کے ہیتال میں داخل کروانا چاہیے تا کہ اسے بجلی کے جیجئے دیے جاشیں۔"

"تو پھر \_\_ ؟"

"میں نے سوچا ہے اسے لا ہور میں د ماغی امراض کے ہیتال میں داخل کروایا جائے ہم لوگ بھی یہاں ہو،اس کا خیال رکھو گے۔"

"جي بالكل-آب بفكررين-"

ا گلے دن ذیتان ماموں کو د مافی امراض کے ہیتال میں داخل کروا دیا گیا۔ علی انہیں وہاں پہنچانے کے لیے ساتھ گیا۔ ضا بطے کی کارروائی کے بعد انہیں ان کے وارڈ تک حجوز نے گیا، لیکن وارڈ کے اندر داخل ہونے کے بجائے انہیں دروازے پر ہی الوواع کہد کر چلا آیا۔ پھر نجانے کیوں ہیتال کے لیے اداس برآ مدے میں ہے اس نے پلٹ کر ویا آیا۔ پھر نجانے کیوں ہیتال کے لیے اداس برآ مدے میں ہے اس نے پلٹ کر ویکھا۔ میں اس وقت ذیشان ماموں نے جو وارڈ ایٹینڈ نٹ کے ساتھ وارڈ میں داخل ہو

رہے تھے، مزکر علی کی طرف دیکھا۔ ان کے انداز میں زخمی پرندے کی ہے ہی ہی ۔ لوکپن میں علی جب ابو کے امریکہ جانے کے بعدای کے ساتھ فیصل آباد میں نانی کے گھر رہتا تھا تو صحن میں کھڑے کچنار کے درخت پرموسم بہار میں چڑیوں نے اپنے گھونسلے بنالیے تھے۔ ایک دن علی نے دیکھا کہ انہی گونسلوں میں سے ایک چڑیا کا بچداڑنے کی کوشش میں نیچ گرا، اور اس کی گردن نوٹ گئی۔ علی کوآج تک اس منحی منی ہی جان کے مردہ جسم کی ہے کی ارتومی میں جا دوجی ۔ وہ چڑیا کا بچدا ہی ہی اس خصوں میں اس وقت نظر آئی ، جب انہوں نے وارڈ کے درواز دیشان ماموں کی آ تکھوں میں اس وقت نظر آئی ، جب انہوں نے وارڈ کے درواز سے بے میاکہ کر رخصت ہوتے ہوئے علی کی طرف دیکھا۔

جب علی ہمپتال ہے باہر نکااتو زخمی پرندے کی پیٹر پیٹر اہٹ اس کے کانوں میں سے نے رہی ہے۔ ایک تھی ہمس کے زور ہے سے رہی تھی۔ باہر شہر کی سز کیس سنسان تھیں۔ گردآ اود ہوا چل رہی تھی، جس کے زور ہے ردی کاغذوں اور پولیتھین لفافوں کے صنور بن رہے تھے۔ ایک غبار سااس کی نظر کے آس یاس تھا۔

## ٨

علی ہرروز ذیثان ماموں سے ملاقات کے لیے جاتا۔ اگر چہ اسے یہ ملاقات بہت مہنگی پڑتی تھی۔ انہیں دیکھ کرملال اس کے گرد جالا سابنتی، جس میں وہ سارادن النالؤکا رہتا۔ بعض اوقات اسے یوں محسوس ہوتا کہ ذیثان ماموں اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ حالانکہ اس کاذیثان ماموں سے خون کا کوئی رشتہ نہ تھا۔ کیا یہ قدرت کی ستم ظریفی نیس تھی کہ اس کے باوجود ان کا عکس اس کے باطن کی اہروں میں موجز ن تھا۔ اسے بھی ذیثان ماموں کی طرح زندگی پر بے اعتباری تھی، اپنی ذات پر بے اعتبادی تھی۔ وہ انہی کی طرح لوگوں کا کل کر سامنا نہ کر سکتا تھا۔ گھبرا جاتا تھا اور پھر گھبرا کر لگنت کی زد میں آجاتا تھا۔ علی اپنی اندر موجود ذیثان ماموں کے پرقو سے خوفز دہ ساہوجاتا تھا۔ یہ درست کہ ابھی یہ پرقو مدھم اور اندر قعا۔ گئی دنوں ای کی کرن کا میٹا جی ایم جائے۔ درست کہ ابھی دنوں ای کی کرن کا میٹا جی ایم والے بھی دونوں والا، خوش مزاح، زندہ دل اور نُ اعتباد نہ جائے۔ پہنچا۔ جی دراز قد، فر براندام، نیلی آنکھوں والا، خوش مزاح، زندہ دل اور نُ اعتباد نہ جائے۔

تھا۔ علی نے جی کو برسوں بعد دیکھا تھا۔ جی کے والدین مدتوں متحدہ عرب امارات میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم رہے تھے۔ اس لیے بجین کے ابتدائی برسوں کے بعد علی اور جی اب بہلی بار ملے تھے۔ اس لحاظ ہے جی علی کے لیے اجنبی تھا گریہ بجیب بات تھی کہ علی کو وہ مانوس اور ابنا اپنامحسوس ہوا۔ اس کی بھر پورشخصیت نے علی کے تھم رے پانیوں میں بلچل سی بانوس اور ابنا اپنامحسوس ہوا۔ اس کی بھر پورشخصیت نے علی کے تھم رے پانیوں میں بلچل سی بیدا کردی۔ جی کی دھوپ میں کچ خوشہ گندم جیسی رنگت نے اس کے دل کو کھینچا اور اس کی نیاج کھوں سے سارامنظر نیا ہوگیا۔

نیلی لبر ہوا گ جل نیلا دریا کا نیلے بچول تھے ڈھلوانوں پر دھند میں اڑتے نیلے پنچھی نیلی آنکھ کی رنگمت ہے شام کامنظر نیلا تھا

علی کوآج کل ڈاکٹرسلیم الرحمٰن کی ہے بھولی بسری نظم بارباریاد آتی ، بلکہ ور دِزبان رہتی۔ وہ اکثر تنبائی میں سرگوشیوں میں اس نظم کو جذب و کیف کی حالت میں دو ہراتا رہتا ۔۔ اورائے جیرت ہوتی کہ یہ نظم اس پرساون کی گھٹاؤں کی طرح چھا کر کیوں اسے سیراب کررہی ہے، حالانکہ اسے بھی شعریا دنبیں رہتے تھے۔ جانے کیسے اس کے شعور کے باتال سے بیظم انجری ، جواس نے شاید برسوں پہلے کسی رسالے میں پڑھی تھی اور باقی تمام فراوں کی طرح فراموش کردی تھی۔۔

شہر کی ہوا گردآ لودتھی اوراس پر نریفک کا دھواں ایک مہلک زہر کی طرح فضامیں پھیلا ہوا تھا۔فضا کی آلودگی سے علی کوا کٹر نزلہ وز کام کی شکایت رہتی تھی عمو زاری خط کے پیش نظر وہ سردیوں میں اپنے آپ کو گرم رکھتا اور گرمیوں میں بھی باہر زیادہ گھو منے پھرنے ساحتر از کرتا۔ گراب اس کی جمی سے گاڑھی چینے گئی تھی۔ جمی زندگی ہے بھر پوراور فعال مزاج کا مالک تھا۔ تک کر جینے کی اسے عادت نہتی ۔ گھو منے پھرنے ، سیر سپائے اور موثل بازی کا دلدادہ تھا۔ ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھنے کے باعث طالب ملمی کے زمانے ہی میں اس کے پاس کارتھی ، جواسے متحرک ہونے میں سہولت پہنچاتی تھی۔

ال وفعہ جب علی کا گاخراب ہوا اور نزلہ گلے ہے ناک کی طرف رواں ہوا تو اس نے حفاظتی تد ابیراختیار کرتے ہوئے جی کے ساتھ گھو منے پھرنے ہے انکار کرنے کی کوشش کی ،گرجی بھی آ سانی ہے ہتھیار ڈالنے والوں میں ہے نہ تھا۔ اس نے ٹھان رکھی تھی کوشش کی ،گرجی بھی آ سانی ہے ہتھیار ڈالنے والوں میں ہے نہ تھا۔ اس نے ٹھان رکھی تھی کہ علی کو ہرصورت سیر سپائے کے دوران ساتھ دینے پر آ مادہ کرے گا۔ علی اس کے سامنے ہے بس ساہو گیا۔ سوہر شام جی اسے زبر دی موثر میں بٹھا تا اور اپنے ساتھ گھو منے کے لیے لیے جاتا۔ وہ بھی "سالٹ اینڈ بیپر" جاکر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کافی پیتے ، بھی لبر فی مارکیٹ میں آ وار ہگر دی ہوتی اور بھی رئیس کورس پارک میں رات گئے تک چبل قدی۔ ان مہمات کا میں آ وار ہگر دی ہوتی اور بھی رئیس کورس پارک میں رات گئے تک چبل قدی۔ ان مہمات کا میں آ وار ہگر کوئی کوز لے زکام کے ساتھ شد ید بخار چڑ ھا۔

بخار کی افیت اپنی جگہتی ، لیکن اس ہے بھی بڑھ کر دہشت بیتی کہ بخار کی ہذیائی کیفیت میں علی کو دوبار و نجاد کھائی دینے لگا۔ دوبستر پر دراز بخارے پینک رہا ہوتا ، تو نجا بھی حجیت پیاڑ کراس کے بلنگ پر گرتا۔ بھی دو ہتر مار کر دیوار میں شگاف کرتا اوراس شگاف سے کرے میں داخل ہوتا۔ بھی فرش کا سینٹ ہوتا اوراس میں سے نمودار ہوتا ساپنے چست سیاہ لباس اور نقاب سمیت ، جس میں سے اس کی آنکھیں جھائمتیں فون آشام اور نخور ، ہر مرتبہ دو اچل کرعلی کے بلنگ پر پہنچ جاتا ہے پھرا ہے جنگجو یا نداز میں دفصال ہوجاتا ہے اور اس کے یاؤں گھوڑے کی ٹاپوں کی طرح علی کوروندتے چلے جاتے۔ ہوجاتا ہے اور اس کے یاؤں گھوڑے کی ٹاپوں کی طرح علی کوروندتے چلے جاتے۔ پھر اور اس کی اور کو بی اس کا تعاقب جاری کی جو ابوں میں اس کا تعاقب جاری

رکھا۔ یہ بجیب بات بھی کہ وہ دن بدن نجا کی ہیب میں کمی محسوں کرر ہاتھا۔ وہ اے کودتے ، اچھلتے اور پچلا تلتے دیکھتا کیکن اس پروہ پرانی دہشت نہ طاری ہوتی۔

علی اور جی ڈرائنگ روم میں قالین پرصوفوں سے فیک نگائے بیٹھے تھے۔ آپس میں کھسر پھسر کر رہے تھے۔ ای کمرے میں داخل ہو کمیں تو انہیں راز دارانہ انداز میں سرگوشیاں کرتے و کیچ کر جیرت ہوئی۔

> " کیا تھچڑی پک ربی ہے؟ غالبًا کوئی سازش ہور بی ہے۔" امی نے خلاف معمول شکفتگی کا اظہار کیا۔ "جی \_\_!جی پچھبیں۔" علی اور جمی دونوں گھبرا کربیک وقت بولے۔

> > " کچھاتو ہے جس کی پردو داری ہے؟" م

ای بزےموذ تھیں۔

"بس\_ وو\_ میں \_\_"جمی نے تھسیانی ہنسی ہنتے ہوئے کہا۔

"بس\_وه\_ میں\_ کیا؟"

امی نے نداق ہے جمی کے الفاظ کو دو ہرایا۔

" دراصل بات سے ہے ای ایمیں نے جمی ہے کہا ہے کدوہ ہوشل میں نہ جائے۔"

" ہوشل میں نہ جائے \_\_\_ ؟"ای کا ماتھا ٹھنگا۔

" تو کچروه کہاں رہے گا؟"

" میں نے کہا ہے کہ یہیں ہمارے ساتھ د ہے۔" یہ منا میں کر کے سیا

آ خرعلی نے جراُت کرتے ہوئے کہہ ہی دیا۔

"يبال----؟ مارےساتھ----؟"

ا می بنجیده بهو گئیں۔ انہیں یقین نہیں آرہاتھا کہ علی اتنا دان بھی بوسکتا ہے۔
" مگر علی! بیٹا! بھارے پاس تو مشکل ہے سر چھپانے کی جگہ ہے۔ پہلے بی تم اور
حسین ایک کمرے میں رہتے ہو، تو جمی کو کو ن سا کمرہ دیں گے؟"
" وہ یہاں ڈرائینگ روم میں محمدی بستر لگالیا کرے گا۔"
علی نے تجویز بیش کی۔
" یہاں۔۔۔۔؟ ڈرائینگ روم میں۔۔۔۔؟"

"یبال----؟ ڈرائینگ روم میں ----؟" ای نے حبرت آمیز ناپندیدگی سے دوہرایا۔ "جی-اس میں حرج ہی کیا ہے؟"

"و کیموصاحبزادے!اس میں حرج ہے۔ایک توجی امیر باپ کا بچہ ہے۔اے اس طرح رہنے کی عادت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں اس کے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔وہ کہیں سے کہ اچھاسلوک کیا ہے ہمارے لاڈلے کے ساتھ۔"

جی نے وخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ " آنٹی! کوئی بات نہیں۔ میں نہیں برا مانتا،اگرمیرابستر ڈرائینگ روم میں فرش پرلگادیا جائے۔"

"تم بے شک براند منا و ہمین میں برامنا وک گی \_\_\_ اگرتم نے ایسا کیا تو۔" ای نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور علی کو ان کے تیور بتا رہے تھے کہ بیدان کا آخری

فیصلہ ہے۔

کسی متم کی اپیل کی گنجائش نہیں تھی۔ چنانچیلی اور جی نے سر جوڑ کرکوئی نئی سیم سوچنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب رہنا جا ہتے ہے۔ علی کومعلوم تھا کہ اگر جی ہوشل میں رہنے لگا تو وہ علی کوزیادہ وقت نددے سکے گا۔ کافی سوچ و بچار کے بعدوہ اس نتیج پر پہنچ کہ علی کے گھر کے آس پاس کسی کرائے کے کمرے کا سراغ دگانا چاہیے۔

چندون کی تلاش کے بعد جس گلی میں علی کا گھر تھا، اس سے دوگلیاں ادھرایک
ایسے مکان کو دریافت کرلیا گیا، جس کی او پر کی منزل میں ایک کمرہ خالی تھا اور مالک مکان
اے کرایے پر چڑھانا جا بتا تھا۔ کمرہ فراخ تھا اور سیڑھیاں مکان کے باہر بی باہر سے گلی
میں اترتی تھیں۔ کمرہ باتی مکان ہے کٹا ہوا تھا۔ اس لیے جمی کو یبال کمل تخلیہ حاصل ہوسکتا
تھا۔ کرایے کی اے پرواہ نہتی ، کیوں کہ دہ متمول گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ چنا نچ جمی کے مالک مکان کو منہ مانگا کرایدایڈ وانس ادا کیا اور کمرہ لے لیا۔

علی اورجی نے بڑی محنت اور محبت سے کمرے کو آراستہ کیا۔ فرش کے لیے جیل روڈ پر واقع محکمہ جیل کے شوروم سے قید یوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی خوبصورت توس قزح کے رگوں والی وری خریدی۔ میکلوڈ روڈ سے ایک خوبصورت پلنگ، جس کے سرہانے ہاتھی دانت کا کام تھا۔ بخشی مارکیٹ انارکلی سے میچنگ پردے لیے۔ اس کے علاوہ ایک نستعلیق سا صوفہ سیٹ، دوکر سیاں، رائیڈٹ نیمبل، خوبصورت لیپ، سجاوٹ کے لیے مختلف شم کے گلدان اور دیواروں پر آویز ال کرنے کے لیے مختلف جدید مغرلی یوسٹر زخریدے۔

علی نے زیاد ہ تر وقت جمی کے کمرے میں گزار ناشروع کر دیا۔ جمی جب یو نیورش ہے واپس آتا اور علی کمپیوٹر سائنس کالج ہے ، تو دونوں علی کے گھر ہی دو پہر کا کھانا کھاتے اور کچے در یر وہاں گپ شپ کے بعد جمی کے کمرے میں آجاتے۔

جی کو بچوں سے بڑا بیارتھا۔ یوں لگتا تھا کہ بچین کی سرحدکو پارکرنے کے باوجود اب تک اس کے اندرایک بچے ہمک رہا تھا۔ جی کی ویکھادیکھی بلی کو بھی بچوں سے انس محسوس ہونے لگا۔ چنا نچے وہ وونوں اپنے فارغ وقت کا ایک حصد محلے کے بچوں کے ساتھ گذارتے۔ جی ان کے ساتھ گل میں کرکٹ کھیلنے کے علاوہ انہیں اپنے کرے میں بھی لے آتا، جہاں وہ اورعلی ان کے ساتھ گپ شپ کرتے۔ ای گپ شپ کے دوران بچونمائش کشتیاں اور بچھ بچے کی کاڑائیاں بھی ہوجایا کرتی تھیں۔

علی اورجمی اس بچگانه ماحول میں دھینگامشتی پراتر آتے۔جمی کیوں کہ فربداندام اورعلی کے مقابلے میں لمباچوڑا تھا،اس لیے وہ علی کو حیت کر دیتا تھا۔ تمرحیت ہونے ہے سلے علی اینے نازک وجود کی پوری توت کو صرف کرے مقابلہ کرتا۔ وہ اس متم کی ہاتھا یا گی ہے ے حداطف اندوز ہوتا تھا۔ جانے کیوں؟ اکثر جب وہ دونوں ایک دوسرے سے چمنے ہوئے فرش پر گیند کی طرح لڑھک رہے ہوتے توجمی کی قوت کے تشدد سے یا حادثاتی طور پر دیوار، کری یا میز ہے فکرانے کے سب علی کوجسم کے مختلف حصوں پر چوٹ آ جاتی اوراس کی نازک بھول کی پنگھڑی جیسی جلد پر جا بجاسرخ دھیے پڑ جاتے ، جو بعد میں جامنی ہو جاتے تھے۔ کسی لاشعوری حیاب کے باعث وہ امی ہے بیسرخ اور جامنی داغ چھیانے کی کوشش كرتا۔ان دنوں میں جب اس كے جسم يرجى كے جسمانی كرتبوں كے بيقش كنده ہوتے ،وہ محمر میں برمواد شارش بینے اور قیص کے بغیرامی کا سامنا کرنے ہے گریز کرتا۔ حالانکہ یوں برموداشارش اور بغیرآستیوں کی قیص اس کا مرغوب لباس تھا۔ جمی کے لا ہورآنے سے پہلے وہ اکثر برموداشارٹس اور بغیر آستینوں کی قیص پہنے، نہ صرف گھر کے اندر بلکہ یا ہرگلی میں بھی چېل قدى كياكرتاتھا۔

9

علی ڈرائینگ روم میں تین نشتوں والے صوفے پردرازتھا۔ کھلی کھڑکی میں سے نیچے مالک مکان کے باغ میں گے درختوں کی چوٹیاں دکھائی دے ربی تھیں۔ دورا آسان پر اکی دکی بیٹنگ بھی لہراری تھی علی کے قریب نیچے فرش پر بچھے قالین پرجمی بیٹیا تھا۔ جمی کی قربت علی کومو ماسرشار کرد بی تھی ۔ جمی جب اس کی طرف اپنی نیلگوں آ تکھیں اٹھا تا تواس کا دل ڈ بجی لاگا تا۔ جب بھی ووئلی کا ہاتھ تھا متا تو اسے کرنٹ سالگنا۔ اس وقت بھی جمی نے اس پراپی نظریں مرکوز کی ہوئی تھیں اوراس کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لے رکھا تھا۔ علی مخورسالینا تھا جسے فینیسن کے اوٹس ایئر زجمیلوں میں سستار ہے ہوں۔

حسین بھائی ڈرائینگ روم میں بے دھڑک داخل ہوئے ،لیکن وہاں علی اور جمی کو پاکر ٹھنگ سے گئے۔

" میں کہیں نخل تو نہیں ہوا۔" پیسوچ ان کے چبرے سے عمیاں تھی۔ اگر چینی کے ذہن کے کسی کونے میں ہلکی ہی ناگواری کا احساس سرسرار ہاتھا، گر اس کے دل میں حسین بھائی کے لیے جونر ماہٹ بھی ،اس کے باعث وہ اٹھ جیٹا۔ اے دکھائی دے رہاتھا کہ حسین بھائی بچے کہنا چاہ رہے تھے۔ان کی آئیسیں کسی نا قابل بیان جذیے ہے جگمگاری تھیں ،اور ہونؤں میں ایک لرزش نفی تھی۔

" كيابات بي حسين بحالى؟"

"میں رجو خالد کے ہاں ہے آ رہا ہوں۔"

" و ہ تو نظر آ رہا ہے۔ " علی شائنتگی کولموظ خاطر رکھنے کے باوجود قدرے طنزیہ لہج

ميں بولا۔

"وہاں آج کل بڑی رونق ہے۔"

حسین بھائی نے نہایت سادگی ہے علی کے ملکے سے طنز کونظرانداز کرتے ہوئے

خبروی۔

"وہ کیے \_\_ ؟"

" بھی !رجوخالہ کی بھتیجیاں آئی ہوئی ہیں۔ بڑی گپ شپ ہوتی ہے۔" "رجوخالہ کی بھتیجیاں نہ بھی ہوں تو وہاں آپ کے لیے ایک مستقل کشش موجود ے۔"علی نے شرارت آمیز سنجیدگی ہے کہا۔

حسین بھائی سی ان سی کرتے ہوئے جھپاک سے ساتھ والے کمرے کے دروازے میں لٹکے پردے کے پیچھے غائب ہو گئے۔ جیسے کسی ڈرامے کا کوئی کردار تیج آنے کے بعد مکا لمے اداکرتا ہے اور تیج سے غائب ہوجاتا ہے۔

" حسین بھائی کچھاو پر ہے او پر سے ساگ رہے ہیں۔ " جمی نے کہا۔ " ہاں ہم صحیح کہدرہے ہو۔ پیتنبیں کیاوجہ ہے؟" علی ذراتشویش سے بولا۔ تھوڑی در غور کرنے کے بعد جمی نے ایک زور دار قبقہدلگایا۔ غيار

"بات بہ ہے یارتونے دھیان نہیں دیا کہ حسین بھائی کیوں اوپرے اوپرے سے لگ رہے ہیں۔"

"تم بتادو۔ بقراط کی اولا د۔ "علی چڑ کر بولا۔
"اُلوکی دم، تیرامشاہدہ ذرا کمزور ہے۔"
"احپجاتمبارامشاہدہ بہت تیز ہے۔ تم بتادو۔"
"دراصل حسین بھائی نے ڈاڑھی منڈ دادی ہے۔"
جی نے انکشاف کیا اور علی دم بخو درہ گیا۔ جی ٹھیک کہدر ہا تھا۔ حسین بھائی نے شریب بھائی نے انکشاف کیا اور علی دم بخو درہ گیا۔ جی ٹھیک کہدر ہا تھا۔ حسین بھائی نے شریب کھیک کہدر ہا تھا۔ حسین بھائی نے

واقعی اپنی مدتوں کی پالی ڈاڑھی منڈ وادی تھی۔

اگلے دن بھی حسین بھائی گی تقل و حرکت پُر اسرار رہی۔ علی کھانے والے کمرے میں بیٹھا تھا کہ حسین بھائی ایک ہاتھ میں عطری شیشی اور دوسرے ہاتھ میں رنگین لفانے لیے داخل ہوئے ،اور پھر یکدم اپنے کمرے میں گھس گئے۔ علی نے بچھ یو چھنا مناسب نہ سمجھا کہ حسین بھائی اتنی راز داری ہے کام لے رہے تھے اور دوان کی ذائی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن عطر کی شیشی اور رنگین لفافوں ہے اس کے دل میں کھد بد ہور ہی تھی۔ وو فو و میں رہا، جو نہی حسین بھائی عسل خانے گئے ، وواندر کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے رائیڈنگ میں رہا، جو نہی حسین بھائی عسل خانے گئے ، وواندر کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے رائیڈنگ میں بہائی خوبصورت بیڈ د مک رہا تھا۔ اس بیڈ کے صفحات کے نچلے میں خوبصورت درختوں کا حجند تھا اور بالائی حصے میں سفید کبوتر وں کاغول تھا۔

ابھی علی اچھی طرح سے پیڈ کود کھنے بھی نہ پایا تھا کہ حسین بھائی عسل خانے سے
نکلے اور چھا نگ رگا کر علی کے ہاتھ سے پیڈ یوں دبوج لیا، جیسے کوئی بھوکی چیل کسی کے ہاتھ
سے ماس کا نکڑا اچک لیتی ہے۔ بھرانہوں نے پیڈ کوعلی کی نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے
بیٹیے جیجے جھپالیا اور علی سے کہا کہ وہ جائے اور پی پُو کھانا دے، کیوں کہ پی بُو بھوک سے

ہلکان ہور ہاہے۔علی کو برا تو لگا ہمراس نے احتر امان کے تکم کی تعمیل کی۔ویسے علی کو بیساری راز داری کھل رہی تھی۔ آخر رجو خالہ کی بیٹی ہی کو تو خط لکھا جار ہاتھا۔ بیساری پر دو ہو تی بے معنی تھی ، کیوں کے علی تو پہلے ہی اس راز میں شریک تھا۔

دو گھنٹے بعد حسین بھائی ہاتھ میں سر بمہر رنگین لفانے سمیت اپنے کمرے ہے برآ مد ہوئے۔لفافے سمیت اپنے کمرے ہے برآ مد ہوئے۔لفافے ہے عطر کی پیٹیں آ رہی تھیں۔حسین بھائی بڑی تیزی ہے ڈرائینگ روم اور ڈرائینگ روم ہے گزرتے ہوئے باہر نکل گئے۔لفافے اور اس میں بند خط پراس قدر عطر حجر کا تھا کہ وہ جدھر جدھر ہے گزرے،ان کے جانے کے بعد بھی وہ جگہبیں مبکتی رہیں۔

حسین بھائی خطر ہروڈاک کرنے کے بعدلوٹے تو پھولے نبیں سارے تھے، جیے کوئی بہت بڑامعر کہ سرکرآئے ہوں۔

تیمرے دن شام کے قریب حسین بھائی ہی تھن کے گھرے فائب ہوگئے۔ علی
سمجھ گیا تھا کہ وہ رجو خالہ کے ہاں گئے ہوں گے۔ گر جب زات گئے تک وہ نہ لوٹے توائی
اورعلی دونوں پریشان ہو گئے۔ ای نے علی کو کہا کہ وہ ان کا پیتہ کرے ۔ علی نے جی کوساتھ لیا
اورسب سے پہلے رجو خالہ کے ہاں گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ تو وہاں سے کب کے جا چکے ہیں۔
اس کے بعد علی باغ میں بھی گیا، جہاں وہ اکثر چہل قدمی کرتے تھے، لیکن وہاں بھی آئیس نہ
پایا۔ تھک ہار کروہ مجبورا گھر لوٹ آیا۔ ای بے حال ہی ہوری تھیں۔ انہیں تسلی دی، سمجھایا کہ
گھرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس حسین بھائی موڈی سے ہیں۔ یہ بھی ان کے کسی موڈ کا
گھرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس حسین بھائی موڈی سے ہیں۔ یہ بھی ان کے کسی موڈ کا
کم بنیات کی دو ووایس نہیں آئے۔ موڈ درست ہوا تو وہ خود ہی لوٹ آئیں گے۔ بہر حال آگروہ
کل تک نہ لوٹے تو بھر پولیس کی ہولیں گے، تھانے میں رپورٹ کروائیں گے۔ ان تمام
تسلیوں کے باوجودامی نے رات کا نئوں پر بسر کی۔

صبح دی بجے کے قریب حسین بھائی گھر میں داخل ہوئے۔امی غم وغصہ کے ملے جلے جذبات ہے بھری بیٹی تھیں ،لیکن حسین بھائی کی حالتِ زارد کچے کر چپ ہوگئیں۔حسین بھائی کی حالتِ زارد کچے کر چپ ہوگئیں۔حسین بھائی کی آ تھے وں میں کرب کے سرخ ڈورے تھے، ہونؤں پراذیت کی پیڑی جی تھی ،
کندھے جھے ہوئے تھے اور سارے بدن میں لرزش تھی۔کس سے پچھے کیے سے بغیروہ اپنے کر سے بردراز ہوگئے۔

ا گلے دن شام کے قریب علی نے ہمت کی اور حسین بھائی ہے بات کرنے کی کوشش کی۔وہ علی سے لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کررونے لگے۔

"حسین بھائی! ماجرا کیا ہے؟ جو کچے بھی ہے مجھے بے دھڑک بتادیں۔ مجھے میں ہر بات سننے کا حوصلہ بھی ہے، اپنے تک بات رکھنے کا ظرف بھی اور سب پچھے بچھنے کی صلاحیت بھی۔ "علی نے اپنے ساتھ لینے حسین بھائی کو تھیکی دیتے ہوئے کہا۔

حسین بھائی اپنے آنسو پو نچھتے ہوتے رندھی آواز میں بولے۔ "وہ جورجو خالہ کی بیٹی ہےنا۔۔۔۔ تسنیم ۔۔۔۔"

"جی، جےآپ پندکرتے ہیں۔"

"میں۔۔۔۔میں صرف پسندنبیں کرتا ، بلکہ مجھے اس سے محبت ہے۔" " تو پھر۔۔۔۔ جہاں تک مجھے علم ہے ، وہ بھی آپ کو جا ہتی ہے۔" حسین بھائی نے اپناسینہ ہاتھوں سے دباتے ہوئے ایک سردآ ہ بھری۔ " وہ بھی مجھے جا ہتی تھی۔"

" جائتی تھی \_\_\_ ؟" علی نے تعجب ہے دریافت کیا۔" یہ ماضی کاصیغہ کیوں؟" " میں کسی اور کو الزام نہیں و ہے سکتا۔ میں نے تو خود اپنے یا وَں پر کلہاڑی

ماری ہے۔"

89

" صحیح صحیح بنا ئمیں کیا ہوا ہے۔ یہ پہیلیاں نہ بھوا کمیں۔ "علی نے تنگ کر کہا۔ " میں نے تہمیں بنایا تھا کدر جو خالہ کی بجتیجیاں آئی ہوئی ہیں۔"

"جی! آپ نے ذکرتو کیا تھا۔"

"بس\_\_ میں نے خطالکھ دیا۔"

حسین بھائی نے عجیب بے بسی سے بدالفاظ ادا کیے۔

" كون سا \_ \_ \_ ؟ و بى كبوترول والے پيذير \_ عطر ميں بسا ہوا جوآپ نے

دوتين دن يبلي يوسث كيا تحار"

"بال\_\_وبي منحوس خط\_"

"اس میں آپ نے کیا لکھا،اورکس کولکھا؟"

حسين بمائى تزپ سے اٹھے۔

" كياآب نيسنيم كووه خط لكحاتها؟"

حسین بھائی نے نمناک آتکھوں ہے علی کی طرف دیکھااور کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن علی نے اپنی جرح جاری رکھی۔

" کیاتسنیم ناراض ہوگئی ہے؟ آپ نے اس خط میں کوئی ایسی و کسی بات تو نہیں لکھ دی تھی؟"

آخر حسین بھائی نے ہتھیارڈ ال دیئے اور جواب دینے پرمجبور ہوگئے۔ "ووخط\_\_\_ میں نے سنیم کونبیں لکھاتھا\_\_ لیکن \_\_ وہ ناراض ہوگئی۔" " کیوں ؟"

"اس خط میں جو کچھ لکھاتھا \_\_ اس کے سبب۔"

" پہتنہیں آپ کیاانٹ شنٹ بولے چلے جارہے ہیں۔ "علی جسین بھائی کے احترام کو پس پشت ڈال کرچڑ چڑاہٹ ہے بولا۔ حسین بھائی کی آنکھوں ہے دوآ نسوگرے اور ان کی آمیص کے دامن میں جذب ہو گئے۔ وہ تھوڑی دیر چپ جیٹھے رہے، پھر علی کی طرف دیکھے بغیر یوں بولنے لگے، جیسے اپنے آپ سے کلام کررہے ہوں۔

"بعض دفعہ جذبوں کے رنگ بھیل کر دھے بن جاتے ہیں فطوط واضح نہیں رہے \_ زاو یے دھندا جاتے ہیں \_ اورسب بھی پی پی گذفہ ہوجاتا ہے۔

مجھے تنیم ہے محبت ہے لیکن جب میں رجو خالہ کی بھیجی \_ کھیت ہے ملا، تواس کی شخصیت کے شوخ وشنگ رنگوں کے سیاب کا پہلار یلائی مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اس نے میرے حواس کو مشتعل کر دیا \_ اور میں \_ ایک بچے بن گیا، جو کسی رنگین غبارے کو دکھے کر بے طرح تزپ الحتا ہے \_ اس کا حصول \_ اس کو پانے کی تمنا \_ اس کی آرزو \_ اس کے ذبمن پراس طرح چھا جاتی ہے \_ اس کو چوں کے گیا۔ اس کی آرزو \_ اس کے ذبمن پراس طرح چھا جاتی ہے \_ اس کے قبر لیتی ہے کہ وواس بات پرغور بی نہیں کرتا کہ بل بحر میں غبارہ بھیٹ جائے گا \_ یااس کے ہاتھوں کے بھیس کرفضا میں تیم نے گئے گا۔ "

حسین بھائی نے گردن جھکالی اورغور وفکر میں کھو گئے۔ان کے چبرے پر جیرت اور تاسف \_\_\_ تعجب اور پچھتاوے کا گنجلک تا نابا نا بنمآ چلا جار ہاتھا۔ چند لمجے کھوجانے کے بعدان کی خود کلامی کچرجاری ہوئی۔

" گر\_ خیرت انگیز بات \_ نا قابل طل معمدیه به که میں آگاہ تھا۔

پوری طرح ہے کہ میں تسنیم کے لیے ایک گہرااور مستقل نوعیت کا جذبہ محسوس کرتا ہوں ، جب

کہ تکبت کے لیے میرے محسوسات \_ اپنی شدت کے باوجود ، محض عارضی فریفتگی اور وقتی

ابال کی مانند ہیں \_ لیکن تجربھی میں نے لیمجے کی فلیل تھینچ کر ایک شرارتی لڑ کے کی

طرح \_ جے اپنی انگیوں پرافتیاراور قابونییں ہوتا \_ فاختہ کو کنگر ہے گھائل کردیا۔"

"حسین بھائی امیری تو تجھے میں نہیں آر ہا \_ ذراکھل کر بات کریں۔"

"میں تسنیم سے محبت کرتا ہوں \_\_\_ لیکن اس کے باوجود میں نے تکبت کو خط کھا\_\_ اوروہ بھی رومانی \_\_ اوراس آفت کی پڑیا نے تسنیم کووہ خط پڑھوادیا۔"

"اچھا،اب سمجھا۔ تو گویا تسنیم آپ سے ناراض ہوگئ ہے۔"

"ومجھن ناراض نہیں، بلکہ اس نے مجھے سے نہ ملنے اور قطع تعلق کی قسم کھائی ہے۔"

" کم آن، حسین بھائی! ووصرف کھاتی طور پر \_\_ غصے میں ایسا کہدری ہے۔

چا ہے والوں کے درمیان ایسی ناچا قیاں ہوبی جاتی ہیں۔ آپ بھلا کیوں اسے فیصلہ کن اور قطعی سمجھے ہیں۔"

قطعی سمجھ ہیٹھے ہیں۔"

"اس لیے کہ مجھے معلوم ہے \_\_\_ کوئی آواز مجھے بتار بی ہے کہ اس ڈراے کا ڈراپ سین ہو چکا ہے۔"

علی نے حسین بھائی کے گلے میں بانہیں ذالتے ہوئے دلاسہ دیا۔ "بس آپ بالکل فکر نہ کریں۔ میں خود آپ دونوں کی صلح کروا دوں گا۔ آپ اٹھیں ،منہ ہاتھ دھویں \_\_\_ اور کھانا کھائمیں۔"

علی کے اصرار پرحسین بھائی اٹھے،منہ ہاتھ دھویا اور دوتین لقمے زہر مار کیے۔ پھر علی نے انبیس و سے لیم (Valium) دے کرسلا دیا۔

## 1+

علی اور جمی شام کو کار میں سیر کے لیے نگلے۔ سیر کے دوران جمی نے دیکھا کہ علی کچھا کھڑاا کھڑاسا ہے۔ میں میں سے علم ہوں۔

" كيابات ہے على؟"

" سيحيجي نبيل - "

" نہیں یار! کچھ تو ہے۔تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہیں۔" پزیر ن

" نبیں ،ایبانبیں ہے۔"

" کچھ تو ہے، جس کی راز داری ہے \_\_ اچھا \_\_ چلو مجھے اندازہ لگانے دو۔ میرا خیال ہے \_\_ تم حسین بھائی کی وجہ سے پریشان ہو۔اصل قصہ کیا ہے؟ حسین بھائی نے اپنی پی حالت کیوں بنار کھی ہے؟"

> "بس ویسے ہی \_\_\_ ان کی طبیعت ناساز ہے۔" علی نے پردہ بوشی کرتے ہوئے کہا۔

فيار

" يار! ہم سے بھی چھيار ہے ہو۔"

جمی نے شکوہ کیا۔ پھراس نے اپنا ہاتھ سنیئرنگ وہیل سے اٹھا کر علی کی گود میں رکھے ہاتھوں پررکھ دیا۔ جمی کے کس سے علی کی مدافعت کمزور پڑنے لگی۔ عمو ماجب جمی اسے چھوٹا تو اسے پچھلا کررکھ دیتا۔ اس وقت بھی اس کے پسینے بھرے ہاتھوں کے نم آلود کس نے علی کے حسین بھائی سے وفا داری کے جذبے کو مدہم کر دیا۔

"بات بیہ کے کسین بھائی کوساری عمر میں عشق بھی ہوا ہورجو خالدی بین سنیم ہے۔" "احیما!" جمی عشق کے ذکر ہے محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔

"لیکن \_\_\_ انہوں نے خطالکھ دیاتسنیم کے بجائے اس کی کزن کو، جوآج کل رجو خالہ کے ہاں تخمبری ہوئی ہے \_\_ اوراس نے وہ محبت نامتسنیم کو پڑھوا دیا۔" "اس کے باوجود حسین بھائی کواصرار ہے کہ دہ تسنیم سے محبت کرتے ہیں۔"

" ہاں،اوراب وہ پریشان حال ہیں کتسنیم نے انہیں الٹی مینم دے دیا ہے کہ وہ اب ان ہے بھی نہیں ملے گی۔"

یکدم جی کا تنومندجسم قبقبوں ہے لرزنے لگا۔اسے بے اختیار بنسی کا دورہ ساپڑ گیا۔ادروہ اتنا بے قابوہ وگیا کہ گاڑی اس سے سنجل نبیس رہی تھی۔

" کیا ہوا؟ \_\_ خدا کے لیے گاڑی کھڑی کر دواور پھر ہنسو۔" علی نے پریشان ہوکر کہا۔

جمی نے اے معقول مشورہ سمجھتے ہوئے اس پڑمل کیا اور ایک درخت کے پنچے گاڑی روک کی ۔لیکن اس کی نہ تھمنے والی بنسی کا فوارہ ابلتارہا۔ اس کو حسین بھائی کے راز کے انکشاف کے بعداس کا اس طرح بے قابو ہو جانا ایک آئی نہیں بھارہا تھا۔ جب بھی وہ جمی کو ہننے ہے منع کرتا تو جمی اس کے ارشاد کی قبیل میں دو تین سیکنڈ اپنے او پر قابو پانے کی کو ہننے ہے منع کرتا تو جمی اس کے ارشاد کی قبیل میں دو تین سیکنڈ اپنے او پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہگر تھوڑی ہی دیر میں صبط کا یہ کمز ورسا بند ٹوٹ جاتا اور وہ دوبارہ ہننے لگا۔ ہنتے

منتے اس کی آنکھوں ہے آنسو بھوٹ بہے۔ اور نہید میں بل پڑنے گئے، جس کی وجہ سے اے دونوں ہاتھوں سے پیٹ د بانا پڑا، تا کہ درد کم ہوجائے۔

علی کوشد ید غصه آر ہاتھا۔ آخر میں اس کا پارہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اس کے چہرے کی خشونت کوخطرے کاسکنل سجھتے ہوئے جمی نے اس کا باز وسہلایا اور کہنے لگا۔

"او۔ کے، یار! بتا تا ہوں\_\_ ابھی بتا تا ہوں کہ مجھے ہنسی کیوں آ رہی ہے۔ حسین بھائی کا قصہ من کر مجھے اچا تک ایک نرسری رائم یاد آئی۔"

" نرسری رائم؟ \_\_\_" علی مششدرر و گیا۔

" بھلااس کا کیاتعلق ہے جسین بھائی کے عشق ہے؟"

" حوصله، جانِ من! حوصله \_\_ صبر \_\_ انجمي بتا تا ہوں \_"

"بس،اب بتابعی چکو-"علی نے چڑ چر اہث ہے کہا۔

"بات يه ب كه مجه باختيار ممهني دُمهني يادآ حمياتها-"

"جمهنی ومهنی \_\_!"

" ہاں ، مجھے بس جانے کیوں میزسری رائم یا دآ گئی\_\_\_

Humpty Dumpty sat on a wall

"Humpty Dumpty had a great fall

. "نان سینس ، یار! میم کیا بکواس کرر ہے ہو؟"

جمی پراس سرزنش کا الثااثر ہوا۔ اس پر پھرای کیفیت کا ورود ہوااور وہ ہنسی ہے۔
اوٹ بوٹ ہونے لگا۔ علی دھیے سراج کا مالک تھااور عموماً اسے غصر نہیں آتا تھا، گراس وقت
اسے نجانے کیا ہوا کہ وہ غصے سے کھولنے لگا۔ جمی اس کی حالت دیکھ کر ضبط کے بجائے اور
زیادہ ہننے لگا۔

بابراترتے ہوئے کہا۔

جمی نے اس کاباز و پکڑا کرا ہے رو کئے کی کوشش کی۔ "یار! تم یونبی اتنے سنجیدہ ہو گئے۔اپنے اندر پچھیسِ مزاح پیدا کرو۔" "حسِ مزاح \_\_\_!" علی کھولنے لگا۔

میرابھائی ایک آشوب سے گزررہا ہاور تہہیں دگی اور ہنسی نماق کی سوجھی ہے۔
جمعے معلوم نہیں تھا کہ تم اسنے شکدل ہو۔ اگر ایک انسان ہونے کے ناطے نہیں تو کم از کم
میرے بھائی کی حیثیت ہے ہی حسین بھائی کے دکھ کا پچھ تو احترام کرو لیکن تم ہو کہ مجنونانہ
انداز میں ان کا نداق اڑا رہے ہو تہہیں بتایا تو تھا کہ حسین بھائی ابوکی بے وفائی کے سبب دنیا
سے مندموڑ بیٹھے تھے تنہیم کی محبت سے ان میں مثبت اور صحت مند تبدیلیاں ظاہر ہور ہی
تھیں۔ وہ اس تابندہ زندگی کی طرف بلٹ رہے تھے، جے انہوں نے آئے کھر کردیکھے بغیر ہی
ردکر دیا تھا۔ مجھے تو ڈرے کہ اگر تسنیم نے اپنادام من جھنگ دیا تو وہ دوبارہ اندھے کنو کمیں میں
منہ کے بل گرجا کمیں گے \_\_ اس اندھے کنو کمیں میں، جس سے وہ مدتوں بعد نکلے تھے۔ "
اس ساری تفصیل کا جمی پر مطلق اثر نہ ہوااس کا ہسٹریا جاری رہا، اور وہ شریبنی

"Humpty Dumpty sat on a wall

Humpty Dumpty had a great fall-"

علی کا منہ غصے ہے لال بھبوکا ہو گیا۔ وہ تیزی ہے کار کے ادھ کھلے دروازے ہے باہرنگل فٹ پاتھ پر کھڑا ہو گیا۔ پھراس نے اتنے زورے کار کا دروازہ بند کیا کہ جمی کی سخمی منی گاڑی لرزگئی۔ وہاں درخت کے نیچے جہاں جمی نے کار کھڑی گئی ،ایک رکشا کھڑا تھا، جس میں رکشے والا کسی سواری کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ علی انجھل کررکشا میں بیٹھا اور رکشا والے کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اس میں غصے کی وجہ ہے ایسا رعب و د بد بہ پیدا ہو گیا تھا کہ رکشا

## والے نے فور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رکشا چلا دیا۔

علی گھر پہنچا تو امی کھانے کی گول میز پراپی نئی ملی ہوئی قبیص پھیلا کرتر پائی کررہی تخیس۔ ووعلی کے تشیں گلا بی چبرے کو دیکھے کرمتوشش می ہوئیں، لیکن اس سے پچھ پوچھنے کی جرات ندہوئی کہاں کے چبرے پرالیا جلال تھا، جوامی نے اس سے پہلے بھی ند دیکھا تھا۔ علی نے ان سے کہا کہ اگر جمی آئے اور اس کے بارے میں دریافت کرے تو کہد دیں کہ وہ گھریے نبیں ہے۔ امی کو تعجب ہوا، گرمصلخا حیب رہیں۔

ی میں ہور میا ہے ہور سامے واسے سرے سے ان والی سے ورا ماہ بدر دیا کہ بہتے ہوئے پانی کی آ واز سے اسے پند نہ چل جائے کہ وہ شل خانے میں ہے۔ جمی نے امی سے علی کے بارے میں پوچھا۔ امی نے علی کی ہدایت کے مطابق کہد دیا کہ وہ گھر پرموجو دنہیں، اگر چہ ایسا کہنے میں انہیں تامل اور تو قف محسوس ہور ہاتھا۔ علی کومعلوم تھا کہ انہیں یہ چھوٹا سا حجوث ہو لئے ہوئے کس قدر تکلیف ہور ہی تھی کہ ان کا تعلق ایسے گروہ سے تھا، جواب بھی موجودہ زیانے میں بھی دیانت داری اور سے برائیان رکھتا تھا۔

جی سمجھ گیا تھا کہ علی اندرائے کم ہے میں ہے،لیکن ووامی کے احترام کرسوں

خاموثی ہے واپس چلا گیا۔علی کو یوں اس کے بچھ کہے سے بغیر بلٹ جانے ہے جہاں ایک غصیلی طمانیت حاصل ہو کی وہاں اے مایوسی اور نا گواری کا بھی نا قابلِ فہم احساس ہوا۔

کنی دن گذر گئے۔جی نے کئی مرتبہ فون پرعلی سے بات کرنے کی کوشش کی ہگر علی نے ہر مرتبہ اس کی میر کوشش کی ہگر علی نے ہر مرتبہ اس کی میہ کوشش نا کام بنادی۔ اگر وہ خود فون موصول کرتا تو جی کی آ وازین کر فورا فون بند کردیتا۔ اگر امی یا حسین بھائی فون اٹھاتے تو علی انہیں اشارے سے سمجھادیتا کہ کہددیں وہ گھر پر موجو ذہیں۔

علی کوخود حیرت تھی کہ جمی کی ہنسی ہے اس کے اندرا تناشدیدرڈمل کیوں بیدا ہوا۔ اسے
تو غصے کی سرخ آندھی نے یوں بھی اپنی لییٹ میں ہیں لیا تھا۔ شایداس شدید جذباتی منفی رڈمل کا
سبب بیتھا کہ اور کسی نے اسے یوں نہ چاہاتھا، جیسے جمی نے یا پھروہ تسمہ جس سے وہ اور جمی بندھ
گئے تھے، اتنا بخت اور مضبوط تھا کہ ذرا کھنچ ہے وہ گوشت میں کھی کے زخم بن رہاتھا۔

علی کے شدید منفی جذباتی رومل کی وجہ بچوبھی ہو، یہ واضح تھا کہ جی ہے دوری اور علی کے سے دوری اور علی کے سے اندر سٹیپ کے میدانوں کی بساط بچھا دی تھی، جہاں گھاس کے سمندروں میں صرف سرو تنہا ہوا دوڑتی بھرتی ہے ۔ اور جہاں دور دور تک کوئی ذک روح کہ انکی نہیں ویتا علی کواپنے اندر دوڑتی سرد ہوا ہے نجات حاصل کرنے کے لیے مصروف رہنے کی اشد ضرورت تھی ۔ سب سے پہلے اس کی توجہ حسین بھائی کی جانب مبذول ہوئی ۔ مسین بھائی کی حالت تسنیم کی بے رخی کے سبب مخدوش تھی ۔ اسے ان سے کیا ہوا وعدہ یا وآیا کہ وہ تسنیم کی خاتی کو دور کرنے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کرے گا۔ وہ اینا وعدہ ایفا کرنے کے لیے سرگرم ممل ہوگیا۔

کنی دن کی لگا تارکوشش اورمنت ساجت کے بعد بالآ خرسنیم نے علی سے ملا قات کی رضا مندی ظاہر کی ۔علی وقتِ مقررہ پرسنیم کے ہاں پہنچاتو گھر میں سنا ٹا ساتھا۔تسنیم کے 76

گھروالے غالبًا کسی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ علی نے دیکھا کہ تسنیم ایک زردرُ ولڑ کی تھی، کیکن اس کے اندر آتش فروزاں تھی ، جس سے اس کی آنکھوں میں الاؤ سنگ رہ ہے تھے اور رخساروں پر سرخی جھلک رہی تھی۔ ایک شستہ خاتون کی طرح اس نے سنگ رہے تھے اور رخساروں پر سرخی جھلک رہی تھی۔ ایک شستہ خاتون کی طرح اس نے ایٹ اندر بجڑ کئے والے شعلوں کوؤ ھانپ رکھا تھا۔ اس میں ایک دوری تھی ، جیسے ستارو میں ہوتی ہے ، جواصل میں بجڑک رہا ہوتا ہے ، مگرز مین سے شعند ااور چمکتا دکھائی دیتا ہے۔

علی تسنیم کے سامنے صوفہ پر جیٹا تھا۔ کچھ دیر ان کے درمیان خاموثی حچھائی ربی علی شرمساری سے بوجل تھا اور تسنیم سے آکھ نہیں ملا رہا تھا، جیسے حسین بھائی کے بجائے وہ خود مجرم اور گنامگار ہو۔ آخر تسنیم نے اس سکوت کوتو ڑنے میں پہل کی۔

> " آپ غالبًاا ہے بھائی کی وکالت کے لیے آئے ہیں؟" علی گھبراسا گیا۔

"جی\_\_ جی میرامطلب ہے کہ میں بید درخواست لے کرحاضر ہوا ہوں کہ آپ حسین بھائی کی خطامعاف کر دیں۔"

"خطا\_\_\_؟معافی \_\_\_؟" تسنیم نے زہر خند کہا۔" بھئ! بھلامیں کون کی کوئی ملکہ عالیہ ہوں کہ لوگ میری شان میں گستاخی کریں ،اور میں انہیں سزایا جزاد ہے سکوں۔" "خیر خطاتو حسین بھائی ہے سرز دہوئی ہے۔"

"خطا\_ ؟ كون ى خطا\_ ؟ كيسى خطا\_ ؟"

"اگرچہ مجھے بین نہیں پہنچا کہ میں آپ سے بے تکلف ہوسکوں الیکن موجودہ صورت ِ حال کا تقاضہ ہے کہ میں کھل کر بات کروں۔"

"جى-" تىنىم بىجدبات كىچىمى بولى-

"حسین بھائی کی خطابہ ہے کہ آپ سے ریگا نگت ہوتے ہوئے ووکسی اور کی طرف

ملتفت ہوئے۔"

تسنیم چمک کر بولی۔ " بھی تو وہ آزاد ہیں، جس سے چاہیں النفات کریں، جس وقت تک چاہیں النفات کریں، جس وقت تک چاہیں کریں اور جس سے چاہیں بے رخی برتمیں۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں قد غن لگانے والے۔"

" آپ صدے ہے اس شم کی باتیں کررہی ہیں۔" "صدمہ! بھی صدمہ!" تسنیم نے تنگ کر کہا۔" کس نامعقول کو ہوا ہے صدمہ۔ مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے میری غلط نبی رفع کردی۔"

"غلط نبمي \_\_\_ ؟"

"جی، جذبوں کے استحکام کے بارے میں غلط بھی \_\_ یا پھریوں کہیے \_\_ کہ خوش فہمی \_ یا پھریوں کہیے \_\_ کہ خوش فہمی ۔ میں تو حسین کی ممنون ہوں کہ انہوں نے بروفت جذبوں کے بودے بن کو منکشف کیا \_\_ اور مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی ۔ "

" فیصلہ \_\_\_ ؟ کیسا فیصلہ \_\_\_ ؟" علی کے ذہن میں خطرے کی تھنٹی بج انھی۔

" گذشتہ دو تمین ماہ ہے ایک معقول شخص کے گھر والے میرا رشتہ ما تگ رہے سے ۔میرے والدین نے اس رشتے کو پہند کیا تھا۔ میں ہی جیل وجبت ہے تاخیر کررہی تھی حسین کی وجہ ہے ،لیکن ان کے طرز ممل نے مجھے اس نتیجہ پر پہنچایا کہ مجھے بیرشتہ تبول کر لینا چاہے ہے باتا خبر ۔ سومیں نے اپنے والدین کو اپنے فیصلے ہے آگاہ کردیا ہے۔ "
جیا ہے جی میں مرد آنچے تھی ،جیسے برف کی آگ۔

"شادی کی تاریخ بھی طے ہوگئی ہے۔" اس نے حسین بھائی کے تا ہوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ " کب ہے آپ کی شادی؟"

على متوحش تقابه

100

"مبينه بعد-"

تسنیم کی آواز میں قبولیت تھی \_\_ ایک سرد کر دینے والی \_\_ مبلک قبولیت \_\_ جس طرح ہم بڑھا پے اورموت کوقبول کر لیتے ہیں۔

"اوہ! میرے خدا!" علی تڑپ کر بولا۔ " دیکھیں!ا تناتظین قدم ندا مخا کمیں\_\_\_ یہ قوحسین بھائی کے لیے پروانۂ موت ہوگا۔"

تسنیم نے علی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں تیر کی طرح اس کے وجود کو چھیدتی ہوئی پارہو گئیں۔

"مسنرعلی! اس دنیا میں کون کسی کے لیے مرتا ہے ہم سب بڑے وُھیٹ واقع ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں مرف ایک لیمے کے لیے کے جو کہتے آپ کہدر ہے ہیں، درست ہے تو آپ کیے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کی افریت بھاری ہے اس کی جوایک دفعہ مرکز آزاد ہوجاتا ہے یا اس کی جوزندہ درگور اپنے مردہ وجود کوایے بی کندھوں پراٹھائے اس کارزار حیات میں عمر قید کا فقا ہے۔ "

اس بل علی کواس زرد رُو، نازک سی لڑکی کے فولا دی ہونے کا احساس ہوا\_\_\_ اس کے فیلا دی ہونے کا احساس ہوا\_\_ اس بے فیلا کے اٹیل ہونے کا \_\_\_ اپنی ہے ابی کا \_\_\_ اور حسین بھائی کی تقدیر کا۔ ان سب حقیقوں کے سامنے وو کتنا حقیر تھا۔ اے محسوس ہوا کہ اس کا جسم سکڑ کر منحنی ہوگیا ہے \_\_\_ اور جس صوفے پر وہ بیٹھا تھا، اس کی جسامت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ وہ صوفہ اس کے لیے بڑا تھا ۔ بہت بڑا \_\_ اور وہ صوفے میں دھنتا چلا گیا۔

تسنیم نے اٹھتے ہوئے کہا۔"میراخیال ہے کہاب آپ کو چلا جانا چاہیے۔" علی نے اپنے وجود کی تمام ترقوت کے ساتھ حسین بھائی کوڑو ہے ہے بچانے کی آخری کوشش کی۔

"بعض دفعہ ہم ہے کوئی فعل سرز د ہو جاتا ہے،لیکن ہم نہیں جانتے کیوں۔

غبار

ہمارے اندر گبری، تاریک اور پُر اسرار قوتیں ہیں، جو ہماری تاریک بھینچتی ہیں\_\_\_ اور ہم کھ پتلیوں کی طرح رقص کرنے لگتے ہیں۔ بغیر بیاجانے کہ کیوں اور کیسے۔"

"اگریہ بات حسین کے ممل کا نفسیاتی جواب ہے تو میرے فیصلے اور روم کا جواز بھی ہے۔میرے اندر بھی ایسی ہی گہری، تاریک اور غیر عقلی قوتیں موجود ہیں، جو مجھے اس فیصلے کی طرف لے گئی ہیں۔"

علی نے بمشکل اپ آپ کوصوفے سے نکالا ، جس میں وہ دھنستا چلا جارہاتھا۔ تسنیم
نے آ کے بڑھ کرشائنگل سے اس کے لیے ڈرائینگ روم کا درواز و کھولا تا کہ وہ چلا جائے۔
" آئندہ \_ آپ یاحسین ، مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں کہ میری شادی ہونے والی ہے \_ اوراس معاشرے میں شادی کا مطلب ہے اپنی کشتیاں جلاکر ہمیشہ کے لیے ایک اجنبی کی کائنات کا حصہ بن جانا۔"

جب علی اپنے ہو مجل جسم کو تھیٹے ہوئے دروازے سے باہر نکا اتو تسنیم نے نہایت آ ہستگی سے دروازے کے بٹ بند کیے اور ڈرائینگ روم کی بتی بجھادی۔ باہر بارش ہور ہی تھی۔ ہوگن ویلیا کی بیلیں بارش کی ہو چھاڑ ہے لرزاں تھیں اور تسنیم کے گھر کے لان میں بیاوں سے گرے ہوئے کائی ،سفید اور نارنجی بچول روشوں پر

بگھرے ہوئے تھے۔ علی رین کوٹ اور ٹو پی پہن کرموٹر سائنگل پر ہینا، جو پورج میں کھڑی تھی۔ پھراس نے حسین بھائی کی آنکھوں ہے آخری بارتسنیم کے گھر، لان اور روشوں پر بگھرے بوگن ویلیا کے بھولوں کو دیکھا\_\_\_ اور موٹر سائنگل شارٹ کر دی۔ اس وقت

نجانے کیوں اس کے ذہن میں جمیش ومیش کی رائم کابید حصد کونے رہاتھا:

"All the King's horses and all the King's men Couldn't put Humpty Dumpty in his place again."

فمار

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب ۔
پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے ﴿
https://www.facebook.com/groups
/1144796425720955/?ref=share
میر ظہیر عباس روستمانی

© Stranger

© Stranger



ایک مبینے بعد تسنیم کی شادی ہوگئی۔ حسین بھائی واپس اپنی تنگ و تارونیا میں بناہ گزیں ہوئے، ڈاڑھی بڑھائی اورعبائے ورویشی جوا تاریخینگی تھی، پجر سے پہن لی۔ نہ ببی کتب کے مطالعہ میں غرق ہوگئے، عبادت میں محور ہنے گئے۔ بی۔ ایس۔ می کی تیاری ترک کردی۔ ای پر گہرے پانیوں کی خاموشی نے آن ڈیرہ جمایا۔ وہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہیں، مگریوں جیسے کوئی نیند میں چل پجررہا ہو۔ ذیشان ماموں صحت یاب نہیں ہوئے تھے، لین بہیتال والوں نے آئیس فارغ کردیا تھا۔ جی نے بالآ خرکلی کومنانے کی کوششیں ترک کر دیا تھا۔ جی نے بالآ خرکلی کومنانے کی کوششیں ترک کر دیا تھا۔ جی نے بالآ خرکلی کومنانے کی کوششیں ترک کر دیا تھا۔ گھڑی کی جغمیاں گذارنے اپنے عزیزوں کے پاس فیصل آباد جاا گیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں چل رہی تھیں، لیکن وقت آگے کی سمت حرکت نہیں کر دہا تھا بلکہ ایک وائر نے میں گھوم رہا تھا۔ وہی روز وشب کا تواتر نے دنوں کامیکا تی تسلس علی صبح گھڑی کی ساتھ کرتا نے اور کم پیوٹر کے رموز پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا۔ وقیب مقررہ پر الحقا نے اشتہ کرتا نے اور کم پیوٹر کے رموز پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا۔ وبہر کوائی اور علی سایوں کی طرح خاموثی سے کھانا کھاتے۔ دو پہر کے کھانے کے بعد دو پہر کوائی اور علی سایوں کی طرح خاموثی سے کھانا کھاتے۔ دو پہر کے کھانے کے بعد دو پہر کوائی اور علی سایوں کی طرح خاموثی سے کھانا کھاتے۔ دو پہر کے کھانے کے بعد

قیلولہ، شام کو واک، رات کوئی۔ وی، اور پھر نیند میں بناہ۔ اس بے رنگ تواتر میں کہیں چاشی نہیں تھی۔ سیسیفس کی طرح ہرروز ضبح وہ پہاڑ کے دامن سے بھاری بھر کم پھر چوٹی تک پنچاتا ، اور شام کووہ پھرلڑ ھک کر دامن کوہ میں اتر جاتا۔ ہر ضبح وہ انبی کاموں کی ابتدا کرتا جواس نے گزرے ہوئے کل بھی کئے تھے \_\_\_ اور آنے والے کل بھی کرنے تھے۔

علی کواکٹر جمی یاد آتا۔ عنسل خانے میں سنک کے اوپر آویزاں آکھنے میں اپنا چہرہ و کھے کر، ڈرائینگ روم کی کھڑی ہے نیچے مالک مکان کے حن میں اُگے بیری کے درختوں پر کھلتی دوم کی کھڑی ہے اپنی جگہ خاموش پڑے دکھے کر، کسی سڑک پرٹر یفک کے ہنگاہے میں جمی کی کارجیسی کارد کھے کر ہے خرض کہ ہر جگہ اور ہرموقعے پراہے جمی کی یادستاتی۔ جمی کی یادیت اتی۔ جمی کی یادیت اتی۔ جمی کی یادیت اتی۔ جمی کی یادیت اتی۔ جمی کی اوپی اس کے وجود ہے یوں چمٹ گئی تھیں، جیسے کوئی بیل کسی درخت کے ہے ہے لیٹ کر آہستہ آہتہ اس کی صاری شاخوں پر کھیل جاتی ہے۔ جتی کہ وہ درخت ڈوب جاتا ہے۔

کنی مرتبہ علی فرصت کے کھات میں اپنے اور جمی کے درمیان پائے جانے والے تعلق کے بارے میں سوچتا، لیکن اس شخے \_\_ اس بندھن کی نوعیت کو پوری طرح سمجھ نہ پاتا۔ جب وہ جمی کے قریب تھا تو اپنے ادراس کے تعلق کے بارے میں سوچنے کی نہ فراغت تھی، نیکن جذبوں کی اصلیت دھندلانے کے بجائے کھر کر سامنے آئے گئی تھی۔ سامنے آئے گئی تھی۔

جی کی قربت نے علی کو بہت ہی چیزیں بخشی تھیں \_ بہت ہی نئی کیفیات سے روشناس کروایا تھا۔ اے شاعری سے کوئی دلچپی نہیں تھی۔ شعراس کے سرکے او پر سے گزر جاتا تھا۔ وہ ایک کان سے شعرسنتا اور دوسر سے ساڑا دیتا تھا، گرجی سے ملاقات کے بعد شعراس کے دل کوچھونے گئے تھے۔ محبت کے وہ اظہار جواسے کلیشے دکھائی دیتے تھے، اب سے اور حقیقی معلوم ہوتے تھے۔ ان سب احساسات سے بھی بڑھ کرید کہ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے جسم کے ہونے کا حساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ دوسرول کی زبانی اپنی خوش

غيار

شکلی کا ذکر سنتا تھا،لیکن اس نے بھی میمسوں نہیں کیا تھا کہ وہ سچے مچے دککش ہے۔اباے ایے جسم کے ہر جصے کے حسن کا شعور ہو چلا تھا۔

علی کوجی کے ساتھ بسر کیے ہوئے دن خواب کی طرح نظر آنے گئے تھے ۔۔۔
ثیریں اور مختفر۔ا ۔۔ یاد آتا تھا جی کے کر ہے کو سجانا، جی کے کر ہے میں محلے کے بچوں کو جع کر کے ان ہے گپ شپ کرنا، دونوں کا بہروں ایک دوسر ہے کی آنکھوں میں جھانگنا،
ایک دوسر ہے کے ہاتھوں کو سبلانا، وہ خرمستیاں ۔۔ ایک دوسر ہے لیٹ جانا اور فرش پرایک دوسر ہے ہے بختے ہوئے گیند کی طرح لڑھکتے جانا، جی کا اس کی نازک جلد پر تشدد،
برایک دوسر ہے جہنے ہوئے گیند کی طرح لڑھکتے جانا، جی کا اس کی نازک جلد پر تشدد،
جوا ہے محور کردیتا تھا۔ا ۔۔ اب ان نشانوں اور زخموں کی کی محسوس ہوتی تھی۔ وہ ایک کسک سے محسوس کرتا کہ اب اے ای سے نیل اور زخم چھپانے کے بہانے نہیں تر اشنے پڑتے۔
محسوس کرتا کہ اب اے ای سے نیل اور زخم چھپانے کے بہانے نہیں تر اشنے پڑتے۔
اب دوسب چہلیں ۔۔ اُٹھکیلیاں ۔۔ وار فقت گیاں خیال ہوگئ تھیں۔ بس وہ یاد کے والانوں میں اکیلا مار ہے بھر رہا تھا۔

بعض دفعه ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کے ذہن میں انجرتا\_\_ آخرجی اور اس کا باہم ہونا کیامعنی رکھتا تھا؟ کیا وہ دونوں کزنز ہیں، اس لیے یگا تگت محسوں کرتے تھے یا دوست ہونے کے ناطے؟

پھر وہ سوچنا، کیا وہ صرف دوست ہیں \_ یااس سے بڑھ کر پچھی؟ اس نقطے پر پہنچ کراس کی سوچ رک جائی ہو ہے۔ شاید وہ الشعوری طور پراس سرحد کو عبور نہ کرنا چاہتا تھا۔
اسے مبہم سااحساس تھا کہ اس سے آگے کوئی خطرہ تھا \_ کوئی پھندالگا تھا جس ہیں پھنس کرشاید وہ اپنی جان ہے ہاتھ دھو جیٹے ہیکن اس اندیشے کے باوجوداس کے اندر چھپی کوئی عفریت بعض دفعہ اس کے کان میں سرگوشی کرتی \_ " کہیں میں وہ تو نہیں "اور وہ نور ااس سوچ کا گلاگھونٹ دیتا۔

ایک دن علی این کمرے میں لیٹا حجت کوتک رہاتھا کہ اس کی سوچ کا دھارا بہتے

بیتے ای خطرناک نقطے پرآ کرابیار کا اوران کا کہ وہ بوکھلا گیا۔ گھبرا کے اس نے نرگس کا سوچا۔
اے دو تمین مرتبہ فون کرنے کی کوشش کی الیکن کا میا بی نہ ہوئی۔ لائن مصروف تھی۔
علی مایوس ہو کرڈ رائینگ روم میں بیٹھ گیا۔ وہ ٹی۔ وی لگا کرا ہے دیکھنے لگا۔ لیکن اس کا دھیان بٹا ہوا تھا۔ وہ ٹی۔ وی پروگرام میں دلچین نہیں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ٹی۔
وی بند کر دیا اور گھر کے مختلف کمروں میں ادھراُ دھر گھو منے لگا۔ وہ بے چین تھا ۔ نک کر بیٹھنیس سکتا تھا۔ اس کے اندر کوئی آ واز کہدر ہی تھی۔ "جلدی کرو یے چوکرو مصروف ہوجاؤ ۔ ورنہ "

علی اس آ واز کی گونج ہے مہم سا گیا تھا۔اس کی مجھے میں پچینبیں آ رہا تھا۔" پچھے تو کرنا چاہیے \_\_\_ پچھے \_"

پھروہ اپنے کمرے میں گیا اور کپڑے بدل کرفون پراطلاع دیئے بغیر زگس کے گھر کی طرف چل پڑا۔

نرگس نے گھنٹی بجنے پر فلیٹ کا درواز ہ کھولاتو علی کود کمچے کر مششدررہ گئی۔اس نے علی کو بار ہافون کیے متھے،لیکن وہ مراسم بڑھانے کے لیے آبادہ دکھائی نہ دیتا تھا۔اب جب کے دہ وہ تقریباً مایوس ہو چکی تھی علی کا یوں اچا تک نمودار ہونا ،حیران کن تھا۔

"ارے،آپ!"

"جي، ميں \_"

" آپ آج کیے بھنگ کریباں آ گئے؟"

"بس\_\_"

" كيا مجه سے ملنے كو جي حيا ور ہاتھا؟"

"جی\_\_\_ ؟ جی-" حب معمول علی کی زبان لڑ کھڑائ گئی۔ سواس نے کسی لیے

جملے کے بجائے ایک ہی افظ پراکتفا کیا۔

"ز ہےنصیب۔" نرگس کھلکھلا کر بولی۔

"اندرآئے۔" زگس نے دروازے میں سے بٹتے ہوئے علی کواندرآنے کو کہا۔

"يبال تشريف ركھے۔"

زگس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔

"ميں ابھي آتي ہوں۔"

وہ باور چی خانے میں چو لیے پر چائے کے لیے پانی رکھنے کے لیے چلی گئی۔

علی کوو ہاں زمس کے ڈرائینگ روم میں جیٹھے جیٹھے پشیمانی ہوئی۔

" مجھے يبال نبيس آنا جا ہے تعار"

پھروه سوچنے لگا\_" آخر میں ببال کیوں آیا ہوں؟"

" بھلا آپ کس سوچ میں گم ہیں؟" زگس نے ڈرائینگ روم میں داخل ہوتے

ہوئے سوال کیا۔

علی نے جواب ایک شرمیلی مسکراہٹ کی صورت میں دیا۔

زس علی کے بہت قریب صوفے پر بینے گئی۔علی کاجسم سکڑ سا گیا۔زگس کواس

گریز کا حساس ہوگیا تھا نیکن وہ بھی ڈھٹائی ہے اپنی جگہ قائم رہی۔

" آپ ا تناعرصه کبال غائب رے؟"

"مصروف تھا۔"

" بھلاالیں بھی کیامصرو فیت؟"

"ميرے مامول بيار تھے۔"

"احجاـ"

" دوتین مبینے ہپتال میں رہے۔"

"احچها\_\_\_ تو کیا آپ ان کی نیوانبل میں مصروف رہے؟" "جی - "علی نے سفید حجموث بولا -نرگس کی آنکھوں میں شرارت بھی تھی اور بے اعتباری بھی ۔ "میں ابھی آتی ہوں ۔"

تھوڑی دریمیں وہ ٹرے میں جائے گی دو پیالیاں ہجاکر لے آئی۔ایک پیالی اس نے علی کودی اور دوسری خود لے لی۔

علی نظریں جھکائے چائے پینے لگا۔ نرگس جائے کی چسکیاں لیتی رہی اور ساتھ ساتھ علی کا جائز ہ بھی ۔ علی کواس کی جانچتی پر کھتی نگا ہوں ہے ہے آ را می محسوس ہور ہی تھی ، مگروہ بڑی استقامت ہے اس سے نظریں جار کرنے ہے نیچ رہاتھا۔ " لگتا ہے آ ہے بھی کسی کے قریب نہیں آئے۔"

علی کوشرمساری سے ہلکا سا پسیند آگیا۔ اس نے جائے کی بیالی میں دیکھا۔ سکواڈرن لیڈر حبیب حائے کی پیالی میں جیٹھا طنزیہ سکرار ہاتھا۔

"تم نے ابھی تک کسی عورت کوجنسی طور پر فتح نہیں کیا۔" سکواؤرن لیڈر حبیب کی آواز گونجی ۔

"مرد بنو،مرد ــ"

یہ کہہ کرسکواڈرن لیڈر حبیب نے جست لگائی اور علی کے منہ پر چپت رسید کی۔ پیالی میں پڑی جائے اچھلی اور علی کے سفید کپڑوں پر تجریدی آرٹ کانمونہ بنادیا۔

"اوه! پیکیا ہوا۔"

نرگس نے شرارت بھرے انداز میں ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے نشو پیپرے کپڑوں کو خٹک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ،علی نے جا بک دئی ہے بڑھے ہوئے ہاتھ کو روکا اور اس میں د باہوانشو پیپر لے کرخودا ہے آلودہ لباس کو یو نیجنے نگا۔

" آپ تو بہت شر ماتے ہیں۔" پھرزگس نے مختذی آ و بھری۔

"ليكن اس طرح آپ اور بھى پيارے لگتے ہيں -"

نرگس بلی کے درقریب سرک آئی علی کا پنڈا تپ سا گیا۔ زگس بغوراس کا مطالعہ کرتی رہی۔ "جم Intimate ہوتے جا کیں گے، لیکن شاید آپ یونہی شرماتے رہیں گے۔" زگس نے اٹھلا کر کہا۔"انا ڈی بلما۔"

علی ساکت اورمؤ دب جینار ہا۔ وونرگس کے بجائے سیدھاد بوار کی طرف دکھے
ر ہاتھا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھے تتے۔ آخر تھک کرنرگس نے پہل کی
اور اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑلیا۔ علی کو اس ہاتھ نے کمس سے تفرسامحسوں ہوا، گر
اس نے آداب شائنگی کے مدنظرزگس کے ہاتھوں کو جھٹکا نہیں۔

کے دریز گرس علی کا ہاتھ سہلاتی رہی \_\_ شاید صرف چند ٹانیوں کے لیے اکین علی کو یوں محسوس ہوا جیسے کئی گھنے گزر گئے ہیں۔ پھرزگس نے اپنی ہانبیں علی کے گلے میں ڈال دیں۔ "آپ کی بینی کہاں ہے؟" علی نے زگس کی مزید بیش قدی رو کئے کے لیے کہا۔ "ووآج اینے ماموں کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ آپ فکرنہ کریں۔"

زگس نے اپنے ہونٹ اس کے ہونؤں پررکھ دیئے۔ علی کو یوں محسوس ہواجیے وہ

کسی لیجلج پلاسٹک کا بوسہ لے رہا ہے۔ زگس کے بوسے میں تختی صاف کرنے والی گاچنی کا

ذا اُقتہ تھا۔ وہ تڑپ کرزگس کی آغوش سے نکلا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ زگس کی آنکھوں میں پہلے

چرت نمود ار ہوئی \_\_\_ پھر غصہ ہیکن علی اس کے رڈمل سے کمل طور پر بے خبر معلوم ہوتا تھا۔
وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا \_\_\_ فوراً۔ اس کی نگا ہوں کے سامنے دھندتی تھی اور اس
کے ہاتھ پاؤں شھنڈے ہو گئے تھے۔ وہ اندھا دھند دروازے کی طرف لیکا اور زگس کے
فلیٹ سے باہرنکل گیا۔

## 11

ایک دن علی گھر پہنچا تو امی ہے چینی ہے گھانے والے کمرے میں ٹہل رہی تھیں۔
ان کی کیفیت بتارہی تھی کہ جو تلوار سر پرنگی تھی ، نیچے آن گری تھی۔
"علی! تم کہاں تھے؟"
"میں فرراا کی کام ہے چلا گیا تھا۔"
"میں کب ہے تمہار ان تظار کر رہی ہوں۔"
"کیوں \_\_\_ ؟"
"تمہارے \_\_ تمہارے ابو کا فون آیا تھا۔"
"ابو \_\_\_ ابو کا!"
"ہاں۔"امی نے فلست خور دگی ہے کہا۔
"اباں۔"امی نے فلست خور دگی ہے کہا۔
"کہاں ہے؟امر کیہ ہے؟"

غماد

" ہاں،امریکہہے۔" " کیوں ؟"

" سمويارپ وين ونكل اپنے پندره ساله خواب سے بيدار ہو چكا ہے۔" على

نے سوحیا۔

"انہوں نے اطلاع دی ہے کہوہ پرسوں لا ہور پہنچ رہے ہیں۔"

"ע הפנ!"

"بإل-"

"اكليآربييا\_"

" نبیں ان کی بیوی بھی ساتھ ہوگی۔"

" كبال مخبرد بي إن"

"يبال\_\_\_اوركبال؟"

تزاخ ہے کوئی آئینظی کے باطن میں چکناچور ہوگیا۔

"يہاں\_\_\_يتوزيادتى ہے۔"

علی غصے تب گیا۔

"رپ وین ونکل خواب غفلت ہے بیدار ہو چکا ہے، کیکن اے احساس نہیں کہ پندر ہ سالوں میں دنیا بدل چکی ہے۔"علی نے سوجا۔

"میں انبیں یہاں اپنی بیوی کے ساتھ نبیں تھہرنے دوں گا۔"

" كيون؟"اي نے حيرت سے يو حيما۔

" کیونکہ بیتو بین ہے \_\_ میری \_\_ آپ کی \_\_اورحسین بھائی کی۔" "بیسب درست ہے،لیکن بیمت بھولو کہ وہ تمہارا باپ ہے \_\_ اور میں اب

تك اس كى منكوحة بول -"

"میراباپ اورآپ کا شوہر\_\_ رشتے\_\_ امی! پیسب محض الفاظ ہیں۔اس شخص نے جسے آپ میراباپ اورا پنا شو ہر تسلیم کرتی ہیں، کب ان رشتوں کا مجرم رکھا ہے کہ ہم اس کی پاسداری کریں۔"

" ہاں\_\_\_ نہیں رکھا۔ گر کیا ہمیں اس کی سطح پراتر آنا جا ہے؟ کیا پھر کا جواب پھراورگالی کا جواب گالی ہے دیناانسانیت ہے؟"

"امی!اخلا قیات اوراقدار پرانے زمانے کی باتیں ہیں\_\_\_اس پرانے زمانے کی جودم توڑ چکا ہے\_\_\_ حتیٰ کہاس کی لاش کا بھی کوئی وارث نہیں۔"

"بند کرو\_\_\_ یہ خوفناک باتیں۔ جب تک میں زندہ ہوں اس گھر میں وہی ہوگا، جومیں جا ہوں گی۔"

علی نے اس روایق تحکم کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے، اور بڑبڑا تا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔

اس رات علی سونبیں سکا۔ وہ تلملاتا رہا ۔ اپنی نئی شکست پر۔ای نے اس کے مقابلے میں اپنے ایسے شوہر کو ترجیح دی تھی، جس نے ان کے پھول کی پتیوں جیسے نازک جذبوں کو بے دردی ہے مسل دیا تھا ۔ جس نے بہمی علی کے وجود کو سرے سلیم ہی نبیس کیا تھا ۔ اور جس نے حسین بھائی کے پنداروفا کا بجرم بھی تو ڑ دیا تھا، لیکن \_ پھر بھی اس نے آج بازی جیت لی تھی۔

علی بستر سے اٹھااور ڈرائینگ روم میں چلا گیا۔ پھروہ سگریٹ ساگا کر ڈرائینگ روم کی کھڑ کی میں جا جیٹھا، جو نیچے مالک مکان کے سخن میں لگے بیریوں کے سروں پر کھلتی تھی۔رات بھیکتی جارہی تھی، لیکن شہر کی ہزاروں آ تکھیں اب بھی کھلی تھیں \_\_\_ روثن تھیں \_\_\_ اورسینکڑ وں آ وازیں تھیں، جودھیمی ہونے کے باوجود شاہراہ کے عقب میں واقع گلیوں میں داخل ہور ہی تھیں۔ کمرے کی تاریکی میں علی کے ہاتھ میں پکڑا ہواسگریٹ یوں روشن تھا، جیسے رات کی سیاہی میں رواں ریل گاڑی کے ماتھے کی بتی \_\_\_ گر\_\_اس کی زندگی کی ریل گاڑی تو کسی نامعلوم سمت میں چلی جارہی تھی۔

علی سگرین کے کش لگاتے ہوئے سوچ رہاتھا کہ اے اس شخص ہے \_\_ اپنے اپ ہے کتنی نفرت ہے \_\_ نا قابل بیان حد تک \_\_ وہ نفرت جس کا اظہاراس نے کسی اور ہے تو کیا، خودا ہے آپ ہے بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اُ اے بعض دفعہ یہ گمان گزرتا تھا کہ وہ شخص \_\_ وہ قابل نفرت شخص اس کے اندر \_\_ اس کے گوشت گمان گزرتا تھا کہ وہ شخص \_\_ وہ قابل نفرت شخص اس کے اندر \_\_ اس کے گوشت پوست \_\_ بلکہ اس کے سارے وجود میں رچا بسا ہے۔ بار ہالوگوں نے اور امی نے بھی جسمانی مشابہت کے علاوہ اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ اس کی عادات واطوار بھی اپ باپ حسمانی مشابہت کے علاوہ اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ اس کی عادات واطوار بھی اپ باپ طرح شتہ وشائتہ، خوش پوش اور خوش لباس تھا۔ انہی کی طرح بظاہر دھنے مزاج کا ایکن جب خصہ آتا تو انہی کی طرح وہ معقولیت کی حدود سے تجاوز کر جاتا تھا۔

" مجھ میں میرا باپ سانس لے رہا ہے ۔۔۔ ایک بے مبر قاتل ، جو مجھ میں زندہ ہے۔

\_\_\_اورعلی خوفز دہ ہوگیا ،اس دشمن سے جواس سے باہر نبیں ، بلکہ اس کے اندر مکین تھا۔

علی ہوائی اؤے پر پہنچا تو کراچی ہے آنے والی پرواز اتر چکی تھی۔اس نے اپنے ایک دوست سے کار لے لئتھی تا کہ ابو ہوائی اؤے سے گھر تک آرام سے پہنچ سکیں۔اگر چہ علی کو پندرہ برس ہوئے تھے ابو کو دیکھے ہوئے ،گراسے یقین تھا کہ وہ انہیں پہچان لے گا۔ وہ دس سال کا تھا جب ابوامر یکہ سدھارے تھے۔اس لیے اس کے ذہن میں ان کا دھندلا سا

غبار

نقشہ محفوظ تھا۔ای کے پاس جو نیملی البم تھی ،اس میں ابو کی کئی تصویریں تھیں۔اس لیےا۔ اعتماد تھا کہ و واتنا عرصہ ابوکو نہ دیکھنے کے باوجو دان کی شناخت کر لےگا۔

مسافر بابرنگنا شروع ہوئے تو اُن میں درمیانہ عمر، جیمریے بدن، گندی رنگ،
بادامی سوٹ میں ملبوس، سر پر فیلٹ ہیٹ رکھے ایک شخص بھی تھا۔ علی نے فورا ابوکو بیجان لیا
اوران کی طرف بڑھا۔ علی بچھڑے ہوئے باپ کی روائی شفقت کا منتظر تھا، کیکن ابونے نہ
اس کا ماتھا چو مااور نہ اس سے بغلگیر ہوئے۔ ان میں اجنبیت کا تکلف موجود تھا، سوانہوں
نے محض ہاتھ ملانے پراکتفا کیا۔ علی نے بھی رکی طور پران سے ہاتھ ملایا اور بس باپ

" كيے ہو على؟"

" ٹھیک ہوں، جی۔ " علی نے ابو کے ہاتھ سے سوٹ کیس کر تے ہوئے ان کے میکا کی، بے معنی سوال کارمی ساجواب دیا۔

علی ابو کے ہاتھ ہے سوٹ کیس لینے کے بعدتھوڑی دیرو ہیں کھڑار ہااورابو کے ساتھ آنے والے مسافروں کودیکھار ہا۔ وہ مجھ گئے کہ علی کس کامنتظر ہے۔

"شايدتم سلمه كانتظار مين مو؟"

"جی۔"علی نے اثبات میں سر ہلایا۔

" و ہتو کراجی میں اپنے بھائیوں کے ہاں رک گئی ہے۔"

"لا ہورنبیں آئیں گی؟"

" نہیں، وہ کراچی ہے سیدھی اسلام آباد چلی جائے گی ،اور میں بھی ہفتہ دس دن تک اس کے پاس اسلام آباد بہنچ جاؤں گا۔"

"الله! تيراشكر ب\_\_ و ببين آئي \_ خس كم جهال پاك-"على في دل بى

ول میں کہا۔

غمار غمار

علی اور ابو ہوائی اؤے کی عمارت سے نکل کر کار پارک میں کھڑی کار میں ہیشے گئے۔علی نے ان کے لیے کار کی اگلی نشست کا درواز و کھول کر انہیں بٹھا یا،سوٹ کیس وگئے۔علی نے ان کے لیے کار کی اگلی نشست کا درواز و کھول کر انہیں بٹھا یا،سوٹ کیس وگی میں رکھا اور کار شارٹ کر دی۔ اُن دونوں کے درمیان گھر چنچنے تک صرف چند باتمیں ہوئیں۔

"على إثم آج كل كيا كرر ب مو؟"

" جي ، مي كمپيوٹرسائنس كاكورس كرر باہوں -"

"احيما\_\_\_اورحسين؟"

"حسين بھائي \_\_ ؟"

" باں ، باں۔ بھئی میں تمبارے بھائی \_ حسین کے بارے میں دریا فت کرر با

اول-"

"تمہارا بھائی \_\_ جیے وہ آپ کے پچھ بیں لگتے \_ جیے آپ ہے کوئی رشتہ نہیں ان کا۔"علی نے سوچا اور د بے ہوئے غصے کا سانپ اس کے اندر پھے کا را۔ "وہ وہ تو پچھ بیں کرتے۔"

" وہ کچھنیں کرتے۔"ابونے علی کا جملہ دو ہرایا ، جیسے و واسے مجھنیں سکے۔

" كيامطلب بتمبارا؟" ابونے تحوزے وقفے سے بوجھا۔

"انبول نے بی ۔ ایس ۔ ی میں پڑھائی چیوڑ دی تھی۔"

ابوکویقینا تعجب ہوا ہوگا الیکن ان کی آنکھوں پر چڑ ھے سیاہ چشمے کے سبب ان کے تاثرات کا سجے انداز وممکن نہیں تھا۔

علی نے اپنی گلی میں داخل ہوکر گھر کے دروازے کے سامنے گاڑی روک لی۔ ابو سردمبر مغربی اجنبیت سے کار سے اترے۔ علی نے دروازے میں گئی گھنٹی بجائی۔ ای خود درواز وکھولنے آئیں۔ ووابوکود کھے کرایک بل کو ٹھنگ سی گئیں۔ حالا تکہ وو دو تمین دن سے ان کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہور ہی تھیں۔

"نصیرہ!کیسی ہو؟" ابونے دہلیز پارکرتے ہوئے بغیرکسی جذبے کے بوچھا۔
"جی، اللّٰہ کاشکرہے۔" امی نے جواب دیا۔
علی کو یوں محسوس ہواجیسے دوسائے روبرو تھے۔

ابوگھر کےاندر داخل ہوئے اور ہر چیز کوغورے دیکھنے لگے۔

" مجھے کس کرے میں تخبرایا ہے؟"

"جي،ادهرب آپ کا کمره-"

علی انبیں امی کے کمرے کی طرف لے گیا۔ امی چند دنوں کے لیے علی اور حسین کے کے کیے اور حسین کے کیے اور حسین کے کمرے میں اور علی کورات ڈرائینگ روم میں سونا تھا تا کہ امی اور حسین ہوائی سہولت سے کمرے میں رو کئیں۔

ای نے چائے تیار کی۔ ابو خسل خانے سے نہا دھوکر تازہ دم باہر نظے۔ حسین ہمائی حب معمول غائب تھے۔ کھانے کی میز پر ابو، امی اور علی تھوڑی دیر بیٹھے، رسی کا بات چیت ہوئی جس کے بعد ابونے کہا کہ وہ نیویارک سے کراچی اور کراچی سے لا ہور تک کے طویل سفر سے بہت تھک بچے ہیں۔ اس لیے سونا جا ہے ہیں۔ پھروہ اپنے کمرے میں آرام کے لیے جلے گئے۔

ابوشام کے قریب اٹھے کرڈ رائیٹگ روم میں آ جیٹھے اورامی کو کافی بنانے کو کہا۔ علی کو یہ د کھے دیکھے کرطیش آ رہاتھا کہ ای ابو کے سامنے ایک زرخر بدغلام کی طرح سرجھ کائے ان کے بید دیکھے کو تھیل کررہی ہیں۔ ہر تھم کی تھیل کررہی ہیں۔

ابو نے کافی پینے کے بعد جس انداز میں علی کی طرف دیکھا،علی سمجھ گیا کہ کوئی

"على!"

"جي\_\_"

" يتم كمپيوثر كى طرف كيوں چل دئے \_نصيره نے بتايا ہے كه پہلے تو تم فضائيه

ميں تھے۔"

علی کے جسم میں تناؤسا پیدا ہوا۔

"بات بيب ابواكه مجهے فضائيدوالوں في معطل كرديا تھا۔"

"معطل\_\_\_ ؟"ابو کے کہجے میں کڑک تھی۔

"جی ۔ مجھ میں جہازاڑانے کی صلاحیت نہیں تھی۔"

علی نے معصوم دیانت داری سے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا۔

" كوياتم ناابل ثابت موئے مو۔"

ابوكاياره يزهيناك

" گر\_\_\_ کیوں؟ اس مخص کو غصے یا احتساب کا کیاحق حاصل ہے، جس نے اپنی لوح زندگی سے انہیں حرف غلط کی طرح منادیا تھا۔ "علی اس ناانصافی پرغور کررہاتھا۔

"\_\_اور\_\_ حسين نے تو مجھے بےحد مايوس كيا ہے۔"

"اس لیے کہ آپ نے اُسے بے حد مایوس کیا ہے۔" علی کے لیوں پر بیہ بات آتے آتے رک گئی، کچھ ابو کے چند روز ہم مہمان ہونے کے ناطے \_\_\_ اور کچھ امی کی ناراضگی کے مدنظر۔

ٹیلی فون کی محفق بچی۔ علی نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ اے ڈرائینگ روم کے کھیجے ہوئے ماحول سے مفرکا کوئی بہانہ ملا ہے۔ وہ فور آا مخااور کھانے والے کمرے میں گیا، جہاں ٹیلی فون رکھا تھا۔ اس نے ریسیورا ٹھایا۔

"ہلو!"

"بيلو على ميں ؟" على نے فورامس ڈیٹیل کی آواز پیجان لی۔ "جى \_ ميں بول ريا ہوں \_" "احیما میں نے تو پہچانا ہی نہیں تہہیں۔ تمہاری آواز کچھ بدلی بدلی سے۔ کیا "جی تجینیں۔ ذرا گاخراب ہے۔" على كيابتا تا كەوەۋا ئنامائٹ ىرجىغا ب\_سوبېانەكر كے نال ديا\_ 91°97 - " " فائن جھينگ يو۔" ڪ " گلاخراب ہاور پھر بھی کبدرے ہو \_\_ فائن \_" مس ڈینیل کی ہنجی کی گھنگ سنائی دی۔ على كوحسب معمول اس چييز حيماز كاجواب نبيس سوجه رياتها ـ "تم نے تو ہمیں بھلاہی دیا۔" " سبيں جی ۔ بھلامیں آپ کو کیے بھلاسکتا ہوں۔" " آج شام کو ہو تکے تو آؤ۔" "ضرور-آب بلائيں اور ميں نه آؤں \_\_ په کیے ہوسکتا ہے۔" " ? . 459" "-3,1031.13." "تو پير خداحافظ-" "ئىيو-" علی ٹیلی فون بند کر کے ڈرائینگ روم میں آنے کے بجائے گھرے باہر نگانا حیا ہتا

تھا،لیکن ابوکی گر جدارآ واز نے اس کے یاؤں پکڑ لیے۔ "على!" "-13." "ذراادهرآنا\_" "جی،احیا۔"علی نے ایک فرمانبر دار مٹے کی طرح جواب دیا۔ وہ پر دہ بٹا کرڈ رائینگ روم میں داخل ہوا تواحساس کے راڈ ارنے خطرے کاسکنل دیا۔ابوبھرے بیٹھے تھے۔انہیں تو جسے سرف کوئی بہانہ در کارتھا۔ "يتم فيلى فون يركس بات كررب تنيج" "وه کون ہے؟" "وه ميري استاد بيں \_" " كېپيوٹرسائنس پڙھاتي ٻي "جينبيں۔" "توکير ؟" "انبول نے مجھے سکول میں یر ھایا تھا۔" " تواب کیوں فون کرر بی تھیں؟" "بس بونهی میمهی و هغون کرلیتی ہیں۔" "اور\_\_\_تم ان کے گھر بھی جاتے ہو؟"

"جي - بهجي كبيمار ـ " " " Lelu?"

" مجھےان سے عقیدت ہے۔"

"عقیدت\_\_\_" ابوکی آواز میں زہر یلاطنز تھا۔" یا\_\_ کچھاور۔ مجھے تو کچھ ناجائز\_\_"

علی کے اندر فعال آتش فشاں بھٹ پڑا۔اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرہ تیزی سے محصوم ہا ہوا ور کمرے کی تمام چیزی الٹ بلٹ ہوگئی ہوں۔ محصوم رہا ہواور کمرے کی تمام چیزیں الٹ بلٹ ہوگئی ہوں۔ "بس ،ابوابس۔اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں۔" "کیوں \_\_\_ ؟"ابوجوا بی حملے کے لیے تُلے بیٹھے تھے۔

" کیوں کہ مس ڈینیل ایک باعزت اور قابلِ احترام خاتون ہیں۔ میں ان کی بڑیعزت کرتا ہوں اوران کی شان میں گتاخی برداشت نہیں کرسکتا۔"

علی جیے زم خو ، دھیے مزاح کے شرمیلے خص میں جانے کہاں سے یہ ہمت آگئ کہاس نے ابوجیے جابر کے سامنے سراٹھایا اور کلمہ حق کہہ دیا۔ عام طور پرایسی دباؤوالی صورت حال میں وہ لکنت زوہ ہو جایا کرتا تھا۔اسے خود حیرت ہوئی۔ آج سے چند ماہ بیشتر وہ اس قتم کی جرأت کا تصور بھی نہ کرسکتا تھا۔

علی نے اپنے اندر کھولتے ہوئے لاوے پر قابو پانے کی \_\_ بند باندھنے کی کوشش کی ،گراس کاجسم خوداپنے ہی قبر سے لرزر ہاتھا۔کھولتے ہوئے لاوے کے بے قابو ہونے سے پہلے ہی علی ڈرائینگ روم سے اپنے کمرے میں چلاگیا۔

"نصیرہ! تم نے اپنے بیٹوں کی کیسی تربیت کی ہے \_\_\_ سرکش بھی ہیں \_\_ برتمیز بھی \_\_ اور نااہل بھی ۔"

علی کواپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ابوکی آ واز صاف سنائی دے رہی تھی۔اسے
انداز ہتھا بن دیکھے ہی کہ ابوکی ملامت کے جواب میں امی سر جھکائے یوں بیٹھی ہوں
گی \_\_\_ ندامت سے نڈھال \_\_ جیسے وہی ہر چیزکی ذمہ دار ہوں \_\_ جیسے صرف وہی
تصور وار ہوں \_\_ جیسے انہوں نے پہلے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسری شادی رجائی ہواور

ا ہے بچوں کو سمیری کے عالم میں چھوڑ دیا ہو۔

"ای ایک روایق عورت ہیں جے ہمیشہ اپ نا کردہ گنا ہوں کی سزاملتی ہے۔" علی نے سوجا۔

وہ مند سرچا درہے لپیٹ کرحسین بھائی کے پٹٹ پرلیٹ گیا۔وہ دنیا ہے اپنارابطہ منقطع کرنا چاہتا تھا تا کہ بل کھاتے ہوئے لا دے کواپنے اندر ہی سمیٹ لے، در نہ ہوسکتا ہے کہ وہ تند ڈوشعلہ بارسب کچھا بنی لپیٹ میں لے کرخا کشتر کردے۔

ابو نے جو دی روز ان کے ساتھ گذارے وہ ای ، علی اور حسین بھائی کے لیے قیامت ہے کم نہ تھے۔ ابوضیح سویرے گھرے نکلتے تھے، دن بجر جانے کیا کرتے بچرتے تھے اور کس کس سے ملتے رہتے تھے۔ رات کو واپس آتے تو نبا دھوکر ، کھا پی کر ، تازہ دم بونے کے بعدوہ ای ، علی اور حسین بھائی کو اپنے تیروں ہے پھائی کرتے رہتے علی کو یقین بو چا تھا کہ انہیں ای نے نفر ہے تھے۔ رات کو واپس آتے تو نباد ہوکر ، کھا پی کر ، تازہ دم بوچا تھا کہ انہیں ای نے نفر ہے تھی شدید نفر ہے سے ملی اور حسین بھائی کے وجودائی تعفر کی زدیمیں تھے۔ کیوں کہ ان دونوں نے امی کے اطن سے جنم لیا تھا ، جیسے سیابی کا قطرہ کا غذ پر گرنے کے بعد پھیل جاتا ہے اور کاغذ کا وہ حصہ بھی اس کی لیسٹ میں آجاتا ہے ، جس کے نفر پر گرنے کے بعد پھیل جاتا ہے اور کاغذ کا وہ حصہ بھی اس کی لیسٹ میں آجاتا ہے ، جس کے زخم کھر پنے کی کیا ضرور ہے تھی ہے قاصر تھا کہ آخر ابوکو پندرہ سال بعد واپس آکر ان کے زخم کھر پنے کی کیا ضرور ہے تھی ہے وہ زخم جن پر وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ کھر نڈ آ

ابوکوامی ہے جونفرت تھی، وہ اپنی جگہ جیران کن تھی کہ ان دونوں کی محبت کی شادی محبت ہے۔ سے اور شادی ، شاید دومتضاد چیزیں ہیں۔ شاید محبت بذات خود بھی فریب نظر ہے۔ التباس محض واہمہ فطرت کا جال ، جس میں کمحوں کے سنگھائن پر جذبوں کا رنگین چھتر چھا جاتا ہے۔ رس کی بوندیں لبوں سے لبوں پر ٹیکتی ہیں ۔۔۔

آ تکھوں میں قوس قزخ تیرنے لگتی ہے ۔۔۔ ادرآ دی ہے سدھ ۔۔۔ ہے خوف و خطر، خود

سردگی کے نازک مرحلے ہے گذرجا تا ہے، گر جب خود سپر دگی کا یہ دلفریب پل فنا کے بہاؤ
میں بہہ جاتا ہے، تو فطرت کے اس سوانگ کے دونوں کر دار ۔۔۔ دونوں فریق ایک
دوسرے کو التباس اور فریب کی رنگین پوشاک کے بغیر ننگ دھڑگگ دیکھتے ہیں اور اکثر
صورتوں میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریاتے۔۔

ابواورامی کی پہلی ملاقات ایک دور کے عزیز کے ہاں ہوئی تھی۔ ای بس واجبی کی عام کالڑی تھیں \_ ایس لڑکی ، جو بجوم میں ہوتو ہے چرہ ہوتی ہے \_ لوگوں میں بیٹھی ہے تو ہے آ واز \_ بولتی ہے تو کسی کوسنائی نہیں ویتی ، گر \_ جب ابوان سے ملے تو وہ عفوان شباب کے اس مرحلے میں تھے ، جب جذبات کا تازہ پھو منے والا چشمہ ہے چین ہوتا ہے کہ وہ کسی دریا کے دو کناروں میں سمٹ جائے۔ ابوا پی زندگی کے اس دور میں تھے ، جب برقطرے کے ساتھ در پچوں کے تھے ، جب برکھا بر سے تو کسی دوست کی تمنا بارش کے ہر قطرے کے ساتھ در پچوں کے شیشوں پر بوندوں کی ما نند دکتی ہے ۔ جب جاند نگلے تو اس کے روشن تھال میں کسی ان دکھے محبوب کی شیبہ چیکتی ہے \_ اور کوئل کی کوک کے ساتھ کسی انجانی آرز و کی کسکہ ہوک برن کرسینے میں اٹھی ہے ۔ ہر چبرے میں کسی ان جانے دوست کی شکل دکھائی دیتی ہے ۔

سوابوضرورت کے مارے تھے۔ای موجودتھیں۔انہوں نے ضرورت کے تحت انہیں فتح کیا اور شاید \_ وہ بھی مفتوح ہونے کو تیارتھیں۔لیکن جب ضرورت کی شفی ہو گئی \_ اور رو مانوی سمیری کا دور گذر گیا، تو ابو کی فتح ہے \_ ان کی کامرانی کی طن کے سے ،شاد مانی کے بجائے بوریت نے جنم لیا۔ جذبے کا وقتی رنگین ملمع اتر نے کے بعد ابو کوای کی تمام خامیاں \_ ساری کو تا ہیاں دکھائی دینے لگ گئیں \_ بلکہ ان کی آتھوں میں چھے گئیں \_ بلکہ ان کی آتھوں میں چھے گئیں \_ بلکہ ان کی آتھوں میں چھے گئیں \_ ۔

بی خیالی عورت بنے کی سرتو رُ کوشش کی۔ ابو نے کہا کہ خوا تین کوتعلیم یافتہ ہونا چاہے۔
میٹرک پاس امی نے کتابیں منگوا کیں، تیاری کی۔ پہلے ایف۔ اے اور پھر بی۔ اے کا
امتحان و نے کرکامیاب ہو کیں۔ ابو نے کہا کہ بیوی کوشو ہر پر ہر بات اور ہرکام میں انحصار
نہیں کرنا چاہیے۔ امی خود انحصار ہوگئیں۔ ہرکام چاہے وہ دفتری ہو یا کسی اور نوعیت کا ،خود
کرنے لگیس۔ ابو نے کہا عورت کوفیشن ایبل ہونا چاہیے۔ امی نے بیوٹی کلینک کی طرف
رجوع کیا اور وہ تمام حرب ، نسخے اور ترکیبیں از برکرلیں ، جن پر عمل کرنے سے عورت دکش
اور جاذب نظر ہوجاتی ہے۔

اتناسب بچھ کرنے کے باوجود ابو کی بوریت میں اضافہ ہوتا گیا \_\_\_ اور وہ اس خیالی عورت کے تصور میں \_\_\_ جوان کے خیالوں نے تراثی تھی \_\_ دور \_\_ بہت دور ہوتے گئے۔ جب ای کوابو کی دوسری شادی کی خبر ملی تو انہیں اچنہا نہ ہوا۔ ان کے لیے تو وہ کب ہے کسی اور کی فرکیفتگی میں مبتلا تھے۔ فرق مرف یہ تھا کہ وہ خیالی عورت تھی \_ البتہ بھی بھی ارای کے ذہن مرف یہ تھا کہ وہ خیالی عورت تھی \_ البتہ بھی بھی ارای کے ذہن میں یہ تجسس ابھرتا کہ شاید سلمہ ان کی خیالی عورت سے مشابہت رکھتی ہوگ ۔ ای لیے تو ابو فی سے اس میں یہ جسس ابھرتا کہ شاید سلمہ ان کی خیالی عورت سے مشابہت رکھتی ہوگ ۔ اس لیے تو ابو فی سے تو ابو کے دہن سلمہ بھی ای بی کی طرح ایک عام سی عورت تو نہیں ہے گئو سان کا شکار تو نہیں ہو گئے ۔

بعض دفعہ جب علی اورامی کی شادی کے بارے میں سوجتاتو سوچتے سوچتے اسے

یہ گمان گذرتا کہ شاید ساری شادیاں ہی ناکام ہوتی ہیں۔ وہ اپنے اردگر دنگاہ دوڑا تا تو اسے

لگتا کہ وہ جوڑے جو علیحد نہیں ہوئے \_\_\_ وہ بھی ایک مردہ تعلق کا جنازہ اٹھائے قبرستان

گر طرف جارہے ہیں \_\_\_ ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملائے چل نہیں رہ،

بگدا ہے آ پ کو تھسیٹ رہے ہیں \_\_\_ ندان میں رنگین ہے \_\_\_ نہ چاشی۔

پھر علی کو یہ خیال آتا کہ عورت اور مرد بنیا دی طور پر دو مختلف انواع (Species)

میں ، جن کے درمیان کی بل جذبے کا کوئی پُل سابن جاتا ہے، لیکن یہ پُل پل بی کی طرح بودا ہوتا ہے۔ عظین حقیقت کے ایک بُی جھنگے ہے پاش پاش ہو جاتا ہے۔ عورت اور مرد بنیادی طور پر ایک دوسرے کو سجھنے ہے قاصر ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو اس طرح نہیں سجھ سکتے ، جس طرح ایک عورت دوسری عورت کو \_\_ یا \_\_ ایک مرد دوسرے مرد کو۔ شاید افلاطون نے ٹھیک کہا تھا کہ مثالی تعلق عورت اور مرد کے درمیان نہیں \_\_ بلکہ صرف مرداور مرد کے درمیان نہیں \_\_ بلکہ صرف مرداور مرد کے درمیان نہیں \_\_ بلکہ صرف مرداور مرد کے درمیان نہیں \_\_ بلکہ صرف مرداور

ابوکوآئے دسوال دن تھا۔ صبح کے وقت دروازے میں لگی تھنٹی بجی۔ علی باہر انکااتو ایک انتہائی لمبا، دبلا، پتلا آ دمی جس کی کنپٹیوں کے بال سفید تھے، خاکی رنگ کے تھری پیس سوٹ میں ملبوس، کھڑا تھا۔ اس نے علی کی طرف دیکھا، گرعلی کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کے بجائے دورخلاؤں میں کسی نقطے پرنگا ہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔

"تمہارےوالد ہیں\_\_\_ گھریر؟" اس شخص نے علی کے بجائے مکان کے دروازے کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا۔

".ي ين \_"

"ان ہے کہوکہ کوئی ان سے ملنے کے لیے آیا ہے۔"

"آپ\_\_ کانام؟"

اجنبی نے علی کو یخ کر دینے والی نظروں سے دیکھا۔علی ان نگاہوں کی تاب نہ لا کا۔حب معمول اس کی زبان کچھاڑ کھڑائ گئی۔

"ميرا\_ مطلب \_\_ بيس \_\_ كيا\_\_ كبول \_\_ كه\_\_\_ كو\_\_ كون \_\_ مل \_\_ نه آيا ہے؟" مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔" تمہاری ای گھریہ ہیں؟"

"-ى-"

"ان سے کہوکوئی ان سے ملنے آیا ہے۔"

" كيانام بتاؤل؟"

علی نے اس مرتبہ پھراجنبی کا نام معلوم کرنے کی کوشش کی۔

"بس کہوکوئی ان ہے ملنا جا ہتا ہے \_\_\_ بڑے ضروری کام کے سلسلے میں۔" علی کو اجنبی کی پُر اسراریت قائم رکھنے کی کوشش سے البحصن سی محسوس ہوئی۔ بہر حال اس نے اندر جا کرامی کو اجنبی کے بارے میں بتایا۔

" تمہارے ابو کا کوئی جانے والا ہوگا۔اے ڈرائینگ روم میں بٹھا ؤ۔" ای نے علی کو بدایت کی۔ علی کو بدایت کی۔

علی نے امی کے کہنے کے مطابق اجنبی کوڈرائینگ روم میں بٹھا دیا اورخود قریب ہی دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔تھوڑی دیر میں امی بھی ڈرائینگ روم میں آ گئیں۔اجنبی شائنگلی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی آ مہ پراٹھ کھڑا ہوا۔امی علی کے پاس بڑے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ان کے بیٹھتے ہی اجنبی بھی بیٹھ گیا۔

"جی\_\_\_؟"امی نے سوالیہ انداز میں اجنبی کی طرف دیکھا۔ اجنبی نے علی کی جانب اس انداز ہے دیکھا جیسے وہ چاہتا ہو کہ علی کمرے ہے چلا جائے۔

" آپ علی کی فکرنہ کریں۔اس کے اور میرے درمیان کوئی رازنہیں اوراگر کوئی بات اس نوعیت کی ہو، جومخفی رکھنی جا ہے تو اس کا ظرف اتنا ہے کہ بیا ہے محفوظ رکھ سکتا ہے۔"

امی کی اس یقین دہانی کے باوجود اجنبی علی کے سامنے بات کرنے میں تامل

محسوں کرتا تھا، گر جب اس نے پالیا کہا می علی کو دہاں بٹھانے پرمصر ہیں ،تو اس نے ہتھیار بچینک دیئے۔

> "خاتون! کیا آپ مضبوط اعصاب کی مالک ہیں\_\_\_؟" امی کے چبرے پرایک کسیلی مسکر اہث ابھری۔

"ا کیک عورت جس نے اپنے شوہر کی بے وفائی کے زہر ہلا بل کوہنس کر پی لیا ہو،

آپ کا کیا خیال ہے وہمضبوط ہوگی یانبیں؟"

اجنبی نے اثبات میں سر ہلایا۔

"توبس پھريد طے ہے كەمين مضبوط اعصاب كى مالك ہوں۔"

" خاتون! مِن آپ کوایک نهایت بی اندو مناک خبر دینے والا ہوں۔"

امی اورعلی کے وجودتن سے گئے۔

" آپ ڪيثو هر\_\_؟"

اجنبی رک سا گیا۔

".جي\_"

امی ہمیتن گوش تھیں۔

" آپ کومعلوم ہے\_\_\_ وہ اس وقت کہاں ہیں؟"

"جي\_\_امريكه ميں-"

سسی نامعلوم خوف ہے امی کی زبان لڑ کھڑانے لگی۔

علی متوحش نظروں ہے اجنبی کو گھورر ہاتھا۔اس کی چھٹی حس بتار ہی تھی کہ کوئی بم

گرنے والا ہے۔

"جی ہاں ہگروہ اس وقت امریکہ کی ایک جیل میں ہیں۔" امی کارنگ نیلا پڑ گیا۔سانپ نے انہیں ڈس لیا تھا۔علی کا دل سینے میں اچھلا اور "میرے شوہر کو مجھ سے یا میرے بچوں سے اس قدر تنفر ہے کہ آپ ہمیں ہلاک بھی کر دیں تو انہیں رتی مجرافسوں نہیں ہوگا۔"

"تو گویاییآپ کا آخری فیصلہ ہے کہ آپ چیک نہیں لیں گا۔" "اے میرافیصلہ نہ مجھیں \_\_ حقیقت اور مجبوری کہیں۔"

اجنبی نے امی کے لیجے کی قطعیت کو بھانپ لیااور مزید اصرار کو ہے معنی تصور کرتے ہوئے چیک جیب میں ڈال کر کھڑ اہوا۔

"احیما، جیسی آپ کی مرضی، گرایک بات ذبمن نشین کرلیس که میری ملاقات اور اس کے دوران کی جانے والی چیکش کا ذکر، آپ بھی کسی سے نبیس کریں گی-امید ہے آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی، کیوں کہ آپ کافی سمجھدار خاتون معلوم ہوتی ہیں، ورنہ نتائج کی ذمہ داری آپ پرہوگی۔"

اجنبی نے یہ دھمکی بھی انتہائی ملائمت سے دی۔ پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا،

ورائینگ روم سے نکل کرراہداری سے ہوتا ہوا باہرگلی میں پہنچ گیا۔ علی اضطراری طور پراس
کے تعاقب میں گلی میں پہنچا، کیکن اس کے گلی تک پہنچنے سے پہلے ہی اجنبی غائب ہو چکا تھا۔
علی نے گلیوں میں لا کھاسے و ھونڈ نے کی کوشش کی ،گراسے کہیں اس کا نشان تک نہ ملا۔
خوانے اسے زمین نگل گئ تھی یا آسان۔

علی کی کائنات الف بلیٹ گئی تھی۔ زمین پاؤں کے نیچے سے سرک گئی تھی اور
آسان سوانیزے پرآن اٹکا تھا۔ شہرا جڑا ہوا تھا۔ ہرطرف الاؤجل رہے تھے۔ ایک خشک
گرم ہوا گرداڑاتی پھررہی تھی۔ نا آسود وخوا ہشوں کا، گہر سے سوالوں کا، لا یخل مسائل کا
سے معمہ جذبوں کا ابہام تھا۔ ایک غبارتھا، جس میں سمتیں بے نشان تھیں نے فاصلے
لامکان اور دوریاں لاز ماں۔ ایک گورکھ دھندا تھا، بہت سے سوالیہ نشانوں کا سے جن کے

یکھے نباں تھا کہ وہ کون ہے، کیا ہے؟ \_\_\_ اور کیوں ہے؟ کیااس کے اندر ذیثان ماموں کی ہے۔ اعتادی اور وحشت سرسرا رہی تھی، کسی ایسے سانپ کی طرح جو دکھائی نہیں ویتا، لیکن خشک پتوں پراس کے دینگنے ہے جوصدا آتی ہے وہ اس کی موجودگی کا پیتادی ہے۔ کیاابوکا ہے دہم ہرجائی بن اس کی بھی شخصیت کا وصف تھا؟ \_\_\_ کیااسے حفصہ ہے محبت تھی \_\_ یا محض شخفوانِ شباب کا ایک فریب نظر تھا؟ \_\_\_ کیابابر بچ بچ اس کا گرویدہ تھا؟ \_\_\_ کیاوہ عثمان ہے اس لیے نا قابل بر داشت صد تک خاکف تھا کہ وہ اس کے لیے شدید جسمانی کشش محسوس کرتا تھا؟ \_\_\_ وہ زگس ہے گریزاں کیوں تھا؟ \_\_\_ مس ڈینیل اسے کیے کشش محسوس کرتا تھا؟ \_\_\_ وہ زگس ہے گریزاں کیوں تھا؟ \_\_\_ مس ڈینیل اسے کیے پُرسکون کردیتی تھیں؟ \_\_\_ وہ ای ہے وہ تی محبت کروانا چاہتا پُرسکون کردیتی تھیں؟ \_\_\_ وہ ای ہے وہ تی محبت کروانا چاہتا تھا؟ \_\_\_ جمی کے لیے اس کے احساسات کیا ہیں؟ \_\_\_ ابوکی گرفتاری کے بعد جو بھو نچال تھا؟ \_\_\_ جمی کے لیے اس کے احساسات کیا ہیں؟ \_\_\_ ابوکی گرفتاری کے بعد جو بھو نچال تھا؟ \_\_\_ جمی کے لیے اس کے احساسات کیا ہیں؟ \_\_\_ ابوکی گرفتاری کے بعد جو بھو نچال تھا؟ \_\_\_ جمی کے لیے اس کے احساسات کیا ہیں؟ \_\_\_ ابوکی گرفتاری کے بعد جو بھو نچال تھا؟ \_\_\_ جمی کے لیے اس کے احساسات کیا ہیں؟ \_\_\_ ابوکی گرفتاری کے بعد جو بھو نچال آتیا ہے، کیااس میں تارتار ہونے والاعز ہے نفس کا لبادہ اب بھی رفو کیا جا سکتا ہے؟

علی دن رات انہی سوالوں کی آتشیں دوزخ میں جلتا رہتا، گر البھی ہوئی ڈور کا کوئی سراہاتھ نہ آتا۔ایک دن وہ اس نتیج پر پہنچا کہ بیہ بے یقینی کی کیفیت نا قابل برداشت ہے \_\_\_اسے پچھ کرنا چاہیے \_\_\_ کسی ممل میں مصروف ہوجانا چاہیے کہ مل کی مصروفیت میں ہی ڈوب کراب وہ الجرسکتا تھا۔

شام کا وفت تھا ،علی اٹھا اور اس نے مس ڈینیل کا نمبر گھمایا۔ مس ڈینیل نے خود فون موصول کیا۔

"ميلو\_"

"ہیلو\_"

" میں مس ڈینیل بول رہی ہوں۔آپ کون؟" " جی ، میں علی بول رہا ہوں۔"

"احجما-"

"میں آپ کی طرف آرہا ہوں\_\_\_ابھی۔" علی نے مس ڈینیل کا جواب سننے سے پہلے ہی فون بند کر دیا۔اے خطرہ تھا کہوہ کہیں بیانہ کہددیں کہ پچرکسی وقت آنا۔

مس ڈینیل نے حب معمول گرم جوثی سے علی کاسواگت کیا۔
" کہو، کیسے آنا ہوا؟ تم تو فون پر اس طرح ہولے، جیسے کوئی ہنگا می
حالت ہے \_\_\_ اور مجھ سے ملنااشد ضروری ہے۔"
مس ڈینیل نے ماحول کوخوشگوار بنانے کی کوشش میں ملکے بھیلکے انداز میں
بات کی۔

"بس، منگامی حالت ہی مجھیں۔" "احیما، وہ کیے؟"

علی جواب میں کچھ درمِس ڈینیل کو تکتا رہا۔ وہ ان کی آنکھوں میں حجا تک رہا تھا۔ان کی بھوری آنکھ کی تلی ہےان کی روح تک اتر جانا جا ہتا تھا۔

" آپ آتشدان پر لگے پکاسو کے اندھے گٹارسٹ کود کیے رہی ہیں؟" " ہاں۔" مس ڈیٹیل نے اضطراری طور پر پلیٹ کراندھے گٹارسٹ کی تصویر

کودیکھا۔

" پیمیں ہوں۔" علی نے نا قابل بیان اداس ہے مس ڈیٹیل کی طرف دیکھا۔ " آج میرے وجود کے ہرزاویے ہے بھی کرب پھوٹ رہا ہے \_\_ اندھے گٹارسٹ کی طرح۔اس کے گرد بھیلے نیلے رنگ کی طرح میرے گرد بھی نیلا ہٹ ہے \_\_ نیلے زہر کی۔"

"اس قنوطيت كاكياسب ٢٠

مس ڈینیل کے چبرے پر تفکر کے آثار اجرر ہے تھے۔

ایک سردآ ہ کے ساتھ علی نے اپنی نگاہیں مس ڈیٹیل سے ہٹا کر کھڑ کی کے باہر کسی ان دیکھی چیز برمرکوز کرلیں۔

"میں نے یا تال کوچھولیا ہے۔"علی نے کہا۔

مس ڈینیل خاموش اور منتظرر ہیں۔علی کی نگا ہیں کھڑ کی کے باہر کسی ان دیکھی چیز سے پلٹ کر دوبار ومس ڈینیل برمرکوز ہوگئیں۔

" آج \_\_\_ آج میں آپ کے پاس سکون حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔" "احچھا، کیکن میرے پاس ہی کیوں؟"

"اس لیے کہ آپ کو دکھے کراس پہاڑی چشمے کا احساس ہوتا ہے، جو بلند و بالا پہاڑوں کے سنگلاخ سینے ہے بچوٹنا ہے اور بے رحم پتحر لیے بچے وخم سے گذر کرمیدانوں میں 'پُرسکون بہتا ہواسمندرہے جاملتا ہے۔"

"دیجھو، علی اچیزوں کا ظاہر دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ شاید میں بھی اتنی پُرسکون نہیں جتنی شہیں وکھائی دیتی ہوں۔ شاید کوئی بھی اتنا پُرسکون نہیں ہوتا۔ کمل سکون صرف ایک مثالی کیفیت کا نام ہے، جس کا تصورتو کیا جا سکتا ہے، گراہے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آخری تجزیے میں ہمیں بے سکونی کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہوتا ہے۔ "
علی صوفے ہے اٹھا اور میں ڈینیل کے قدموں میں بینے گیا۔

" آپ کے ظاہر اور باطن دونوں خوبصورت ہیں\_\_\_ آپ نے شادی کیوں

نېيس کې؟"

مس ڈینیل کی آٹکھیں خوابناک ہوگئیں ،اور وہ جیسے موجودہ سے بےخبری

ہو گئیں۔

"بعض اوگ پالیتے ہیں کہ وہ اکثریت سے مختلف ہیں۔ اس راز کا بھیدی ہونے

کے باوجود کچھ اوگ اکثریت کے سامنے پہا ہو جاتے ہیں، کیوں کہ اکثریت اپنے سے
مختلف افراد کو بھی نہ تو معاف کرتی ہے اور نہ برداشت کرتی ہے، بلکہ انہیں دبانے کی پوری
کوشش کرتی ہے، لیکن بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جوان کے سامنے سینہ پر ہوجاتے
ہیں \_ اوراپنے زند ور ہنے کے حق کومنوالیتے ہیں \_ اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہیں۔
ہیں اوراپنے زند ور ہنے کے حق کومنوالیتے ہیں \_ اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہیں۔
ہیں گارزار حیات \_ یہ پیکار خاموش ہوتی ہے۔ یہ جنگ گھروں کے دالانوں اور کمروں
میں لڑی جاتی ہے۔ ای جدل میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی فرد کس دھات کا بنا ہوا ہے۔"
میں ہے ۔ ای جدل میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی فرد کس دھات کا بنا ہوا ہے۔"
"میں ہے سمجھانہیں۔" علی نے اپنا سرایک پالتو کتے کی طرح لا ڈے مس
ویٹیل کی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔

"آسان لفظوں میں یوں ہے کہ میں نے اس لیے شادی نہیں کی کہ میں جانتی تھی
میرامزاج شادی کے لیے موز وں نہیں۔اس صورت میں شادی کرنا،ایک ایسا قدم اٹھانا تھا،
جوایک غیر ذمہ دارا نفعل کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ بہت ہے دوسرے افراد کوایک اذبت ناک
صورت حال ہے دو جار کرنے کے مترادف تھا \_\_ اوراگر میں شادی کر بھی لیتی \_\_
اکثریت کالیبل لگا کرا کثریت میں شامل ہونے کے لیے کہ بہت ہے ایسا ہی کرتے ہیں،
بھیڑوں کے گلے میں شامل ہونے کے لیے \_\_ بؤودکشی کرنے کے برابر تھا۔میرا
تشخیص تو صرف \_\_ ای صورت قائم رہ سکتا تھا کہ میں اکثریت کے سامنے ہتھیار نہ
بھیٹکوں۔"

مس ڈینیل بولتے بولتے رک گئیں۔شاید زیادہ باتیں کرنے سے ان کا گلاخشک ہو گیا تھا\_\_\_یا پھرشایدوہ تفکر میں ڈوب گئی تھیں۔وہ علی کی طرف دیکھتے ہوئے بھی اسے نہیں دیکچے رہی تھیں۔ چند ٹانیوں کی خاموثی کے بعد مس ڈینیل واپس آ گئیں اور انہوں نے علی کی طرف و کیسے ہوئے بات جاری رکھی۔

"کین یقین مانو ،علی!اس رائے ہے گزرناصحرائے آبلہ پاگزرنا ہے \_\_ دار پرلٹکنا ہے۔سب اس آز مائش میں سرخرونبیں ہوتے \_\_ بہت سے تو تاریک راہوں میں مارے جاتے ہیں۔"

على افسرد و تھا\_\_\_اورافسرد ہ ہوگیا۔

"اب بتاؤكم كي يا تال مين اترك"

"میں\_\_\_ابھی مجھے بہت کچھ و چنا ہے \_\_\_ فیصلہ کرنا ہے \_\_\_ اپنے آپ کو

یانا ہے۔"

"اگرتم نے پاتال کو چھولیا ہے تو اب تم اور نیچ نہیں گر سکتے ۔تم یقینا انجرو گے اور یہ بازی تمہارے ہاتھ دے گی۔"

"معلوم نہیں \_\_\_ "علی نے بیقینی کی کیفیت میں مس ڈیٹیل کی طرف دیکھا۔
"علی! ایک بات یا درکھو۔ جب سی مسئلہ کا سامنا ہوتو اسے سینگوں سے پکڑو،
آئکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح گز رجانے کے بجائے ۔نظرانداز کرنے سے سوال ختم نہیں
ہوا کرتے۔"

"جی\_"علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔

"بس\_\_\_؟"

"-ى."

"اتن جلدی جاؤ گے؟"

" آج\_\_\_ مجبوری ہے۔ میں صرف آپ سے سکون کی چند بوندیں ادھار ما تگنے آیا تھا کہا ہے خشک ذہن کوتر کر سکوں \_\_\_ اور راہبری بھی حاصل ہو سکے۔" " خیر\_ میں راہبرتو کیا بنوں گی ہمیں فیصلے خود ہی کرنے ہوتے ہیں۔لیکن سے تو بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے؟"

و براو روا س بات سیا ہے؟ "ابھی نہیں \_\_\_ کچھ مہلت دیں۔ابھی مجھے بہت کچھ سوچنا ہے \_\_ شاید کچھ دنوں میں اس قابل ہو جاؤں کہ آپ کوسب کچھ بتا سکوں۔"

"احیما\_\_\_ تمہاری مرضی ۔"

من ڈینیل بھی صوفے ہے اٹھ کھڑی ہوئیں۔

" خداحا فظ۔"علی نے کہا۔

پھراضطراری طور پراس نے مس ڈیٹیل کا ہاتھ اپ ہاتھوں میں لیا، جھک کراہے بوسد دیا اور مزید کچھ کے سے بغیر مس ڈیٹیل کو ہکا بکا مچھوڑ کرڈ رائینگ روم سے باہرنکل گیا۔

## 10

علی دنوں تک شہر کی سراکوں کی خاک چھانتا رہا۔ اس نے کمپیوٹر کورس کی کلاسوں میں جانا ترک کردیا۔ وہ جبح گھر ہے مال روؤ کی طرف چلنا شروع کر دیتا۔ مال روؤ پہنچ کر باغ جمناح کی طرف چل پڑتا۔ باغ میں ادھراُدھر گھو ہے، درختوں کے بینچ بچھی بینچوں پر ستا نے کے بعدوہ ریس کورس پارک روانہ ہوجا تا اور دہاں ہے کہیں اور۔
علی گھر لوٹنا تو انگ انگ میں تھکاوٹ رچی ہوتی اور بوٹی بوٹی میں دکھن، لیکن انگے دن وہ پچر گھر ہے نکل جاتا اور شاہرا ہوں پر مارا مارا پھرتا۔ وہ چا ہتا تھا کہ جسمانی طور پر انتا تھک جائے کہ اس کی نسوں میں دوڑتی سیاہ سیال سوچوں کو حملہ آور ہونے کا کم سے کم انتا تھک جائے کہ اس کی نسوں میں دوڑتی سیاہ سیال سوچوں کو حملہ آور ہونے کا کم سے کم موقعہ ملے سوجب رات گے وہ تھکا ہارا گھر لوٹنا تو فورا گبری فیند میں اثر جاتا۔

انہی دنوں علی کے ذہن میں عرب کیڈٹ جمال کا حادثہ کسی ویڈیوری لیے ک طرح بار بارا پنی تمام تفصیا ہے کہ ساتھ انجرتا رہا۔ عرب کیڈٹ جمال پی ۔ اے۔ ایف طرح بار بارا پنی تمام تفصیا ہے کہ اتھ انجرتا رہا۔ عرب کیڈٹ جمال پی ۔ اے۔ ایف

کے دوران رن و سے پراتر نے کی کوشش میں تباہ ہو گیا تھا۔ اس کی را کھتا ہوت میں بند کر کے
سلامی دی گئی اور پجراعزاز کے ساتھ فضائیہ کے طیار سے میں اس کے وظن روانہ کر دی گئی۔
یہ نیجی گل داستان عرب کیڈٹ \_\_\_\_ جمال کی۔ معمد یہ تھا کہ علی کی اس سے کوئی
خاص جان بہچان ، میل ملا قات نہیں تھی۔ بس اوھراُدھر \_\_\_ کہیں چلتے پھرتے ، آتے
جاتے ، سرراہ آ منا سامنا ہو جاتا تھا۔ جب جمال طیار سے کے حادثے میں مارا گیا، تو علی
کو یقینا صدمہ ہوا \_\_ اس جوال مرگ کا، گمریہ ایک روایق ساصدمہ تھا، جواس کے دل ک
گہرائیوں میں نہیں اترا \_\_ اس کے اندر رچا بسانہیں۔ ویسے بھی انہیں اکیڈی میں یہ
تربیت دی جاتی تھی کہتم نے موت کو زندگی کاروز مرہ مجھنا ہے۔ ہر پروازا پنی جگدا یک معرکہ
تربیت دی جاتی تھی کہتم نے موت کو زندگی کاروز مرہ مجھنا ہے۔ ہر پروازا پنی جگدا یک معرکہ
تہبارا مقدر ہے \_\_ تو بحرگھرانا کیا۔ وُر \_\_ خوف \_\_ وہشت \_\_ سب بزولوں

سوعلی نے جمال کے لیے وقتی انسوں سے زیادہ کچھ محسوں نہیں کیا تھا۔ اس حادثے نے اس پرزندگی اورموت کے ابدی سوالات کوطاری نہیں کیا۔ جانے اب کیوں بار باراس کے شعور میں بیدواقعہ تیرتا تھا۔ علی دن کواس حادثے کی سوچ میں اتنا غلطاں و پیچاں رہتا کہ خیندگی کہر میں بھی وہ منعکس ہونے لگا۔

کے احساسات ہیں ،سوچ کمزوری کی علامت ہے۔

عرب کیڈٹ جمال کا طیارہ رات کے اندجیرے میں شبینہ مشقی پروازوں کے دوران تباہ ہوا تھا۔ جب اس کے اتر نے کی باری تھی تو اس نے دستور کے مطابق یوٹرن لے کررن وے پراتر نے کی کوشش کی۔ اس لیحے اے احساس ہوا کہ جباز میں کوئی گڑ بڑے اوراس نے واج ٹاور میں بیٹھے عملے کواطلاع دی۔ انہوں نے جواب میں آپھے ہدایات دیں۔ جمال نے ایک بار پھر فضا میں بلند ہوکر اتر نے کے لیے یوٹرن کی ، جس کے دوران اس کا طیارہ بے قابو ہوکر تیزی ہے نیچ گرنے لگا۔ بیصرف چند ٹانیے شے، جن میں اس کا طیارہ والی میں میں اس کا طیارہ بے قابو ہوکر تیزی ہے۔ نیچ گرنے لگا۔ بیصرف چند ٹانیے شے، جن میں اس کا طیارہ

غبار

رن وے کے قریب واقع جنگل میں گرااور بھٹ کر تباہ ہو گیا۔

جب علی تعکن سے نڈھال، اپنی چیتا جیسی سوچوں سے خائف اور اپنے کثار سوالات سے چھلنی خوابوں میں اتر تا تو اس کا شعور معطل ہو جاتا ،کیکن ذہن کے پاتال سے ممال کی شعیبہ انجرتی ۔ بہمی اس شعیبہ کا صرف دھڑ ہوتا \_\_\_ اور بہمی اس دھڑ پرعلی کا سرجڑا ہوتا \_\_\_ اور بہمی اس دھڑ پرعلی کا سرجڑا ہوتا۔ جمال کلی بن جاتا \_\_\_ یا نچرعلی ، جمال کا رویا اختیار کرلیتا۔

علی محسوں کرتا کہ طیارہ تیزی سے زمین کی طرف گررہا ہے۔ وہ بیک وقت طیار سے اور واق ٹاور میں ہے، جہاں انسانوں کے بجائے ہڈیوں کے پنجر ڈیوٹی پرمتعین ہیں۔ جب میپنجر حرکت کرتے تو ان کی ہڈیاں کھڑ کھڑا تیں۔ جب طیارے سے انجن کی خرائی کی اطلاع آتی تو یہ پنجر شیطانی تیقیے کے ساتھ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے۔

ایک رات علی نے دیکھا کہ طیارہ شہاب ٹا قب کی طرح زمین کی طرف چھوٹا جا
رہا ہے۔ طیارے کے گرد تیرتی پیڑ پھڑ اتی ہوا خاموش ہوگئی ہے۔ جمال ہلی ہا وراس کے
سینے میں دل یوں ساکت ہے، جیسے تابوت میں لاش۔ وہ ایویشن سوٹ میں ملبوس ہیملٹ
سینے، شفاف کینو پی ہے آسان کی نیگلوں وسعقوں میں بھرے ستارے دکھے رہا ہے
حالانکہ سامنے اس کا مقدر \_\_\_ زندگی کا ناگزیرانجام \_\_\_ فنا ہے۔

جوں جوں وقت کا دھارا بہتار ہا اور علی کی سوچیں تھمبیر ہوتی گئیں، اس کا یہ خواب کا بوس بنتا گیا۔ بجیب سے بجیب تر، دہشت ناک سے زیادہ دہشت ناک اور غیر مر بوط سے غیر مر بوط تر ہوتا چلا گیا۔ وہ دیکھتا کہ جمال کا طیارہ فضا میں کئی زخی پرندے کی طرح منڈ لا رہا ہے ۔۔۔ اور بجر اپنا تو ازن قائم ندر کھتے ہوئے آ واز کی رفتار سے زیادہ تیزی سے زمین کی طرف گر رہا ہے۔ علی واچ ناور میں فتنہ پرداز پنجروں ۔۔ بڈیوں کے وہانچوں کے عقب میں کھڑ ا ہے۔ ڈھانچے طیارے کو نیچ گرتا دیکھ کرخوشی سے تالیاں بجا دھانچوں کے عقب میں کھڑ ا ہے۔ ڈھانچے طیارے کو نیچ گرتا دیکھ کرخوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں اور کسی نہجھ آنے والی زبان میں اپنی دلی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یکدم علی

کے پڑا گ آتے ہیں۔ وہ پر مین کی طرح واج ٹاور کے گرد گئے شیشوں کو چیر کر ٹابت وسالم
باہر نکلتا ہے اور گرتے ہوئے طیارے کو کندھے کے سہارے اٹھالیتا ہے۔ واج ٹاور کے
فقنے اس پر لیزر ریز بچینک رہے ہیں۔ لیکن وہ ان کے اثر سے تباہ ہونے کے بجائے
طیارے کے اندر بیٹے جمال کی جون افتیار کر لیتا ہے۔ وہ طیارے کو کنٹرول کرنے کی
کوشش کرتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ الیا کرنے میں کا میاب نہیں ہو سکے گا کہ طیارہ
گاتوازن اس کے عقب میں بندھے تا ہوت سے فیرمتوازن ہے۔
گاتوازن اس کے عقب میں بندھے تا ہوت سے فیرمتوازن ہے۔

کچھ دنوں بعد علی کے خواب میں طیارہ غائب ہو گیااوراس کی جگہ وہ دیجھا ہے کہ ابوت فضا میں دوڑتے ہوئے سرعت سے نیچ گر رہا ہے۔ علی سپر مین کے نیلے اور سرخ چست لباس میں ملبوس اسے کندھاو ہے کے ممل میں ہے۔ واچ ٹاور میں سرخ روشنیوں کی شعاعوں میں ڈو بے ہوئے ہڑیوں کے پنجر رقص کردہے ہیں۔

علی پر دنوں تک \_\_\_\_ یا یوں کہنا چاہے کہ قرنوں تک جاں کئی کی کیفیت طاری
رہی۔اس کا سرسوالوں ، جذبوں اور سوچوں کی آلودگی ہے پھوڑے کی طرح پک گیا تھا
\_\_\_ اوراب اس ہے پیپ رہے گئی تھی ۔لیکن ایک دن اچا تک باغ جناح ہے نکل کر گورنر
ہاؤس کی طرف آتے ہوئے اے لگا کہ اس کے سرمیں جو پھوڑ اپیر پھیلائے جیفا تھا ،اس
ہے پیپ رسنا بند ہو چکی ہے۔اہے یوں محسوس ہوا کہ اس کے کندھوں پر جو یہ پیرتسمہ پاسوار
تھا ،اتر گیا ہے۔سیابی کے دائروں کے درمیان مسلسل چکر لگاتے وہ بالآخر روثنی کے
اس نقطے تک پہنچ گیا تھا ، جہاں ہے سیابی کے دائروں کا حصار ٹو فنا تھا۔

اس رات علی کے خواب میں بیہ منظر کھلا کہ خلاء میں ڈولتے تھر کتے تا بوت کووہ بحفاظت رن وے پراتار لیتا ہے۔ علی تا بوت کھولتا ہے ۔۔۔ تا بوت کے اندر بھی علی ہے، جوخوابیدہ ہے۔ د کھتے ہی د کھتے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس کا کلف لگے کیڑے کی طرح اکر اہواجسم اٹھتا ہے اور علی ہے لیٹ جاتا ہے ۔۔۔ علی میں ساجاتا ہے۔ علی نبال ہو جاتا ہے۔اس کے تن بدن سے گلاب کھلتے ہیں ۔۔۔ سرخ ۔۔ لبوکی طرح۔

ا گلے دن علی نے شیو بنائی اور خسل کیا تو اے محسوس ہوا، جیسے وہ صدیوں بعد نہایا ہو۔اس نے استری شدہ بینٹ اور قبیص نکال کر پہن لی۔ بہت دنوں بعدوہ اہتمام سے تیار ہور ہاتھا۔اس تیاری کے بعداس نے مس ڈینیل کے گھر کارخ کیا۔

علی مس ڈیٹیل کے ہاں پہنچا تو وہ ریکسین کے دستانے پہنے، باغیج میں باغبانی میں مصروف تحییں۔وہ کچھ دریائیں خاموثی ہے دیکھتار ہا۔

" مس ڈیٹیل! میں سیابی کے ان دائروں سے نکل آیا ہوں ، جن میں بھتک

رباتھا۔"

علی نے خاموثی کوتو ڑتے ہوئے کہا۔ "بیتو بڑی خوش آئند ہات ہے۔"

مس ڈیٹیل ایک بودے کی فالتوشاخوں کو کائتے ہوئے بولیں۔ "معلوم نہیں، پیخوش آئندہے کہنیں، گر کم از کم بے یقینی کی سولی پر انگلے سے تو

"-بتر ب-"

"توتم كسى نتيج ربيني حكيهو؟"

"جی، کچھ باتمی تھی جونا قابلِ فہم تھیں \_\_ اور کچھ ایسے حقائق بھی تھے، جنہیں میں تبول کرنے سے گریزاں تھا \_\_ کچھ رشتے تھے جنہیں میں تسلیم کرنے سے خائف تھا۔ بس اک غبار ساتھا میر ہے اردگرد، جس میں میں ہے۔ "
تھا۔ بس اک غبار ساتھا میر ہے اردگرد، جس میں میں ہے۔ "
"ہاں۔ قبولیت کاعمل مشکل ہوتا ہے \_\_ گر قبولیت جمیں تو انا اور قوی کردی ق

ې-"

"جی، قبولیت خود سپردگی ہوتی ہے۔" مس ڈینیل جواکی کیاری کے پاس جیٹھی تھیں ، اٹھ کھڑی ہو کیں اور ہاتھ سے دستانے اتارنے لگیں۔

" آج میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں ایک سمطر کا میٹا ہوں۔ یہ بات مجھے خود کچھے خود کچھے خود کچھے معلوم ہوئی ہے۔ لیکن میں اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ ای لیے میں نے پہلے آپ کو بیداز نبیں بتایا۔ میں خود اس حقیقت کوشلیم کرنے کے لیے آ مادہ نہ تھا۔ میرے اندر مدافعت تھی ، جس نے ایک جیب ناک کشکش کوجنم دیا۔

مس ديديل كوجوزكا سالگا-

" يتم كيا كبدر ب جو؟" 🤝

"جوبھی کبدر ہاہوں، سے کبدر ہاہوں۔"

" کیافلمی قتم کی ہاتمی کررہے ہو؟ تمہارے \_\_\_ ابو\_\_ اور سمگار!"

"بعض وفعہ حقیقت فلم اور بعض وفعہ فقیقت ہوتی ہے۔ " علی نے تلخ
مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ " یہ ایک تلخ اور نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ میرا باپ سمگلر
ہے \_\_ اور و و آج کل پاکستان ہے ہیروئن سمگل کرنے کی پاداش میں امریکہ کی ایک جیل
میں گل سزر ہاہے۔ "

مس ڈینیل کتے میں آگئیں۔ان کی آئکھیں چرت سے پھٹی روگئیں۔ان کے ابسل گئے۔شایدابان کے پاس کہنے کو پچھییں تھا۔

یدم خاموشی سیاہ باداوں کی طرح باینچ میں اتر آئی۔علی اور مس ڈینیل کے گرد گراسنا ٹا چھا گیا۔ علی کے گرد گراسنا ٹا چھا گیا۔ علی کے عقب میں دیوار پر منڈھی عشق پیچاں کی بیل میں کوئی چڑیا بچھدک رہی تھی۔ کہذار کے درخت پر کوئی پرندہ راگ الاپنے لگا۔ تھیں کے سفید خوشبودار بچولوں کے آگھوں کی مہک علی کے تقنوں میں تھی۔

غماد

بہ علی فوجی انداز میں اپنی ایڑی پر گھویا \_\_ اور بھانک سے باہر نکل گیا۔ مس ڈینیل اپنی جگہ پرساکت و جامد کھڑی رہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اب وہ یہاں \_\_ ان کے یاس بھی نہیں آئے گا۔

بی میں ہیں ایک سے نگلتے ہوئے ہیجھے مڑکرمس ڈیٹیل کود کھنا جا ہتا تھا \_\_ ایک نظر، علی بچا نگ سے نگلتے ہوئے ہیجھے مڑکرمس ڈیٹیل کود کھنا جا ہتا تھا لیکن وہ کہانیوں کے شنرادے کی طرح جانتا تھا کہ اگر اس نے پلٹ کردیکھا تو وہ پتھر کا بن جائے گا۔ سواس نے سامنے ہی دیکھا اور چستی ہے چلتا ہوا سڑک کے ٹریفک کا حصہ بن گیا۔ جائے گا۔ سواس نے سامنے ہی دیکھا اور چستی ہے چلتا ہوا سڑک کے ٹریفک کا حصہ بن گیا۔

علی میں داخل ہوا اور نے تلے قدموں سے ذرالبرا کر چلتے ہوئے اس ممارت کی بالائی منزل کو جانے والی سیڑھیوں کے سامنے جا کھڑا ہوا، جس میں جمی نے کمرہ لے رکھا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر او پر پہنچا تو جمی کے کمرے کا دروازہ بند تھا، کیکن ذرا تھیتھیانے سے کھل گیا۔ میر ھیاں چڑھ کر اول ہوکرد یکھا، تو جمی پڑنگ پرخوابِ غفلت کے مزے لے رہا تھا۔

علی نے بڑی احتیاط سے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کنڈی چڑھا دی۔
پھروہ آ ہتگی ہے چلتے ہوئے کمرے کے مرکز میں پہنچ گیا اور اپ اردگر دطائر اندنگاہ ڈالی۔
کمرے میں حب معمول ہر چیز قریخ ہے رکھی تھی۔ پڑھنے والی میز پر کتا ہیں سلیقے ہے تھی تھیں۔ میز پر کتا ہیں سلیقے ہے تھی تھیں۔ میز پر کتابوں کے آگے خالی جگہ پرایک شفاف بوتل میں (جو غالبًا برانڈی کی تھی)
گلاب کے دو پھول نازے کھڑے تھے۔ ائیر فریشنر سے کمرہ مہک رہا تھا۔

علی کمرے کی کھڑ کی میں جا کھڑا ہوا۔ باہر شہر سانس لے رہاتھا۔ چندون پیشتر شہر
کی سروکوں پر دھول اڑ رہی تھی ، ردی کا غذاور استعال شدہ بچیتھیں بیک رقصال تھے اور جگہ جگہ الاؤ بجڑک رہے تھے، گر \_\_ اب \_\_ غبار چھٹنے کو تھا، فاصلے گھٹنے کو تھے، اڑتی ہوئی دھول کے دھول بیٹھی جا رہی تھی \_ اور غبار کے چھٹتے ہی ، فاصلوں کے گھٹتے ہی ، اڑتی دھول کے بھٹتے ہی ارتی دھول کے بیٹھتے ہی استانیا آپ نظر آ رہاتھا \_\_ آ کینے کی طرح شفاف۔

" یہ \_\_ میں ہوں۔" علی نے اپ آپ سے کہا۔ پھرا ہے میں ڈینیل کی آ واز سنائی دی۔ "اکثریت بہمی اپنے ہے مختلف افراد کو ہر داشت نہیں کرتی \_\_ لیکن بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں، جوان کے سامنے سینہ سپر ہوجاتے ہیں \_\_ اوراپنے زندہ رہنے کے حق کومنوا لیتے ہیں۔"

"بال\_\_\_\_ بیمن ہوں۔"علی نے اپنے آپ کوآئیے میں دیکھتے ہوئے سوچا۔
"یہ میں ہوں، جیسا بھی ہول \_\_ اپانچ \_\_ معذور \_\_ مسخ شدہ \_\_ یا بجیب
الخلقت \_\_ مجھے زندہ رہنے کاحق ہے \_\_ اور کسی کوحی نہیں کہ وہ مجھے سیحی چھین لے۔"
وہ د بے پاؤں چلتے ہوئے اس کری پر بیٹھ گیا، جوجی کے پلنگ کے قریب بچھی ہو گ
تھی۔اس نے تشے کھولے اور بوٹ اتار کر کنارے پر دکھ دیئے۔ پیٹ کے اندر کی ہو گی قیم کو
باہر نکالا \_\_ اور پھر \_\_ وہ نہایت ملائمت ہے سوئے ہوئے جی کے پہلومیں دراز ہوگیا۔
"کون \_\_ ؟"

جمی نے نیند کی حالت میں پو چھااور کروٹ لی۔ "علی۔" علی نے سر گوشی کی۔

جمی نے اس سے نہ کوئی سوال کیا نہ کوئی پوچھے گھے نہ باز پرس نہ کہ کا ظہار بہ س وہ ملی سے بغلگیر ہوگیا اور علی اس سے لیٹ گیا۔ جمی کے جم کے دباؤ سے کی کے بوج کے لیٹ گیا۔ جمی کے جم کے دباؤ سے کی کے بوج کے بیان انبساط کا خیمہ اس پرتن گیا۔

اس خواب جیسی پُر کیف کیفیت میں علی نے بچا کو رقص کرتے و یکھا ۔

اس خواب جیسی پُر کیف کیفیت میں علی نے بچا کو رقص کرتے و یکھا ۔

لیکن اب اس کا رقص جنگجو یا نیٹبیس تھا ۔ مستانہ تھا ۔ اور علی کو دہشت کے بچائے مسرت محسوس ہور ہی تھی۔

☆.....☆



پیشِ نظر کتاب ہمارے واٹس ایپ گروپ کے سکالرز کی طلب پہ سافٹ میں تبدیل کی گئی ہے۔مصنفِ کتاب کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ سافٹ بنانے والوں کے حق میں دعائے خیر کی استدعاہے۔

زیرِ نظر کتاب فیس بک گروپ (اکتب حنانه" مسین بھی ایلوؤ کردی گئے ہے۔ گروپ کالنک ملاحظ سیجیے:

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share



ميرظميرعباسروستمانى

03072128068

Syed, Atia

Ghubar. - Lahore: Sang e Mil Publications. 2012. - 144p.. - ISBN 9693525787

Urdu text. Novel-Social. Novel about the middle classes in Pakistan, dealing with homosexuality which is still a taboo subject in Pakistan. BookID: 133/068, VZ No. VZ1330268x

## Waltham Forest Public Libraries

Please return this item by the last date stamped. The loan may be renewed unless required by another reader. Renew by phone/online http://libsonline.waltham forest.gov.uk/ 01159293388 Library Card No. & pin

|          |            | required |
|----------|------------|----------|
| 8 MAR 20 | 14         |          |
| 2        | 7 APR 201/ |          |
| 1.9      | 7 APR 2014 |          |
|          | JUL 2015   |          |
|          |            |          |
|          |            |          |
|          |            | -        |
|          |            |          |
|          |            |          |
|          |            |          |
|          |            |          |
|          |            |          |

WALTHAM FOREST LIBRARIES
028 192 802



عطید سید ۱۹۸۸ میل منظر عام پرانجر نے والی ایک منفر و کشن نگارین جنبول نے بہت جلدا ہے اتو کے موضوعات ،خوبصورت انداز بیان اورفی پچتلی کی بنا پر و نیائے اوب میں اپنا مقام بنا لیا۔ انہوں نے اب تک فیر ہول کے علاووا فسانوں کے مزید دو مجموع اور ناول " غبار" پیش کیا۔ فیر ہول کا دوسرا الیہ یشن " فزال میں کوئیل "کے نام سے شاکع ہو چکا ہے اور اب" غبار" کا دوسرا الیہ یشن فیش فدمت ہے۔

1990ء عل " شير مول" كو بيرلة (كرايى) في 1990ء

Fiction of the Year قرار دیا ہے اردوا فسانوں کے اکثر انتخابات میں ان کے افسانے شامل ہیں اور کئی ایک کے فیر ملکی زبانوں میں تراہم بھی ہو بچکے ہیں۔

## عطیدسید کی فکشن نگاری کے بارے میں آراء

احد ندیم قامی عطیہ سیدنے ٹی الواقع بیدی اور کرش چندر کی روایت کوزند ور کھا۔ وہ ایک زندہ فکشن نگار کے طور پر سامنے آئیں۔(اخیار جبال)

"It is rare these days to find a writer who can write both fiction and philosophy, and write both with a level of accomplishment. Atiya Syed in this sense as a fiction writer connects with an old tradition."

(The Frontier Post, Lahore.)

Atiya Syed writes good prose, understands human psychology and has an aptitude to make her fiction interesting.

(The Dawn, Lahore)

"Ghobar" is Atiya Syed's novel which once again reflects her command of literary techniques and ability. It is a well-written psychological study, with a singularly impressive skill she peels off the of various characters. The subject of the novel is one of those issues wh still considered a taboo in Pakistan. (The News, London)

ا کریم استخبار کا موضوع اہم ، پاٹ منطق ، مکالے بے ساختہ تجزیہ تضیاتی اور مصنفہ کی فلسفیانہ سوی نے اے دہ ناول بناویا ہے۔ (مکابر و، انگستان)

Rs. 300.00



KR-041-7